P32000

نوجوان سالار

فتتيبه كااركي

بھرہ کے ایک کونے میں دریا کے گنادے ایک سرسنر شخلستان کے درمیا والی تصره کا قلعہ نما مکان تھا۔ اس مکان کے وسیع کمرے میں ایک عمردسسیدہ ليكن قوى مهيكل شخص شهل ربا تهار وه يطلقه حلقة دكتا اور دلوارون برآويزا ل نفسة ديكھنے ميں منهك بروجاتا اس كے جيرے سے غير معمولي عزم واستقلال طیکتا تھا۔ آئکھوں میں ذکا وت اور ذکا دت سے زیادہ ہیس*ت تھی۔* یہ حجاج بن پوسف کتا جس کے آئمنی پنجوں سے دسمن اور دوست کیساں طور بدیناه مایگئے تھے جس کی نلوادعر ب وعجم بیصاعفہ بن کر کو ندی اور لسااو تا ابنی حدودسے تنا وزکرکے عالم اسلام کے ان درنشندہ سنا روں کوھی خاک اور خون میں لٹاگئی ،جن کے سینے اور ایمان سے منورسفے۔ حجّاج بن يوسعت كي طوفاني نه ندگي كا يهلاد دور وه تقاجب وه عبدالملك كے عدد حكومت ميں سركشوں كومغلوب كرنے كے بليے الحا اور عراق اور عرب بر آندهی اور طوفان بن کرچھاگیا لیکن اس دور پس اس کی تلوادایک اندسے کی

یں بھی اس سے نالاں تھے اور ولید کو بھی ابھی نظروں سے ندر پھتے تھے بھرکیا وج مھی کہ جب سندھ اور ترکستان کی طرف بیش قدمی منروع ہوئی تو ہر محاف پرشا می مسلما نوں کے مقابلے ہیں عربوں کی تعداد کہیں ذیا دہ تھی۔

اس کا بواب فقط یہ ہے کہ فیادت کی خام یوں سکے با دیجو دہم گورسمانوں کا افزادی کر داراسی طرح بلند تھا۔ جاج بن بوسف سے نفرت ان کی توی حمیت کو کچل نہ سکی \_\_\_ انقول نے جب بہ شناکہ ان کے بھائی افریقہ اور ترکستان کی غیرانسلامی طاقتوں سے نبرد آز ما ہیں تووہ پرانی دیجنٹیں مجول کر ان کے سائقہ جاشا مل ہوئے۔
ان کے سائقہ جاشا مل ہوئے۔

اس کے ولید کے عمد کی شاندار فنوحات کا سہرا جاج بن بوسف اور لید کے سر نہیں بلکہ ان عوام کے سرمے جن کے ایثاد اور خلوص ہیں ہرقدم کی ترقی اور عودج کا دار پنہاں ہے :

(4)

تجاج بن بوسف دیرتک دیواروں پر انتکے بورے نفتے د کھینا رہا۔ بالائر اس سف ایک نفسنہ آنادا اور اپنے ساھنے رکھ کر ایرانی قالین پر مبیعے گیا۔ دیرتک سوچنے کے بعد اس نے قلم اٹھا کر نفت پر چندنشانات لگائے اور اسے لیبٹ کرایک طرف دیا۔

ایک سپاہی نے ڈرنے ڈرنے کمرے بیں داخل ہوکرکھایہ ترکستان سے ایک ایکچی آیاہے "

جاج بن اوسعت نے کہا یہ بیں صبح سے انتظار کردیا ہوں - اسے سال

لاهی مختی جوسی اور ناحق پی ممیز نه کرسی . دو سرا دورجس سے ہمادی داستان کا تعلق ہے ، وہ تھا جب عبدالملک کی جگہ اس کا بیٹا ولید مسند خلافت پر مبیطے چکا مقایم اور مسلمان ایک نیخ جذب مقایم افراق اور عرب کی خان جنگیاں ختم ہو حکی تھیں اور مسلمان ایک نیخ جذب کے اسمان ایک نیخ جذب کے اسمان ایک نیخ جاری میں اور افریقہ کی طرف بیش قدمی کر سے تھے ۔ اپنے باب کی طرح ولید نے بھی جاری بن یوسف کو اندرونی اور خادجی معاملا اپنے باب کی طرح ولید نے بھی جاری بن یوسف کو اندرونی اور خادجی معاملا میں سیاہ و سفید کا مالک بناد کھا تھا لیکن ایک مسلمان مؤدم کی نگاہ بیں جاج میں سیاہ و سفید کا مالک بناد کھا تھا لیکن ایک مسلمان مؤدم کی نگاہ بیں جاج سنے ولید کی جو خدمات سے بہت مختف تھیں ۔

عبدالملک کے بھدِ حکومت میں بھاج بن پوسف کی تمام جدوجہ دعرب اور علی تک محدود درہی اور اس کی خون آشام تلواد نے جہاں عبدالملک کی حکومت کومف محدود درہی اور اس کے دامن کو بے شماد بے گنا ہوں کے نون کے چھینٹول سے دا غداد بھی کیا بیکن دلید کا بھدمسلی اوں کے بلے لنبت اُنون کے چھینٹول سے دا غداد بھی کیا بیکن دلید کا بھدمسلی اوں کے بلے لنبت اُمن کا ذمانہ تھا اور جاج بن پوسف اپنی ذندگی کے باتی چندسال مرق و مغرب میں مسلمانوں کی فتوحات کی داہیں صماف کرسانے میں صرف کردیا تھا .

جسب می جانع بن پوسف کی کتاب ذندگی کے آخری اودان پر نگاه دور ات میں تو ہمیں حرب ہوتی ہے کہ قددت سندھ، ترکستان اور سپین میں مسلمانوں کی سطون کے جھنڈسے المرانے کے بیام اس شخص کو منتخب کرتی ہیں مسلمانوں کی سطون سکے جھنڈسے المرانے کے بیام اس شخص کو منتخب کرتی ہوتا ہے ۔ وہ آئمیں جنھوں نے معبداللہ بن زمیر کواپنے سامنے قبل ہوتے دیکھ کو ترس نہ کھایا، سندھ ہیں ایک مسلمان لڑکی کی معبدیت کا حال سن کر دیم مهوجاتی ہیں ۔

تاریخ ہمادسے سامنے ایک اور اہم سوال بیش کرتی ہے اور وہ یہ ہے۔ کری آبام سے کر جو ان کے مسلمان مجاج بن یوسٹ سے جدرے آخری آبام

جاج بن يوسف كى فوت برداشت بواب دسے دہى تقى اس نے چاج بن يوسف كى فوت برداشت بواب دسے دہى تقى اس نے چلا كركما ير وہ بے وقر ف حس كے متعلق فيتبر سف لكھا ہے كہ بيں اپنا بہترين سالار بھيج ديا ہوں "

الم کی نے بھراطمینان سے جواب دیا یہ قیتبہ کے مکتوب ہیں حس کا ذکر ہے وہ نویں ہی ہوں۔ اگر آپ کسی اور بلے وقوف سے ملنا چاہتے ہیں نومجھے اجات ویکھے "

من م ؟ اورقیتبه کے بہترین سالاد! خدا ترکستان بیں لڑنے والے بدنفیب مسلمانوں کودشمنوں سے بچائے۔ قیتبہ کے ساتھ متھاداکیادشتہ ہے ؟" مسلمانوں کودشمنوں سے بچائے۔ قیتبہ کے ساتھ متھاداکیادشتہ ہے ؟" مہم دونوں مسلمان ہیں !"

" فوج مين تحادا عدده كياسي ؟"

سىس براول كاسالاد بور "

" ہراول کے سالادائم ؟ اور بلخسے کتراکر بنا دا اود سمر قند کی طرف کرخ کرنے کے اداد سے بیں بھی غالبًا کِسی تھادسے جیسے ہونہا دمجا ہدکے مشویے کا دخل ہے "

" بال يرميرامشوده بعدادد ميرا يهال آن كا وجهى بيى بعد آپ اگر مقولى دير فلبط سع كام ليس تو ميں تمام صورت حال آپ كوسمها سكتا بول " مقولى دير فلبط سعة كام ليس تو ميں تمام صورت حال آپ كوسمها سكتا بول " اگر اس جاج بن يوست كى تلخى اب پرلشانى ميں تبديل بهود بى كفى داس نے كه " اگر اس مجھ كوئى بات سمجا سكے تو ميں يہكوں گا كرموب كى ماؤل كے دو دھ كى تاثير ذاكل نهيں بهوئى مير على الله الله على تاثير فائل نهيں بهوئى مير على ماؤل الله على تاثير فائل الله على ماؤل كے دو دھ جو فوج برات بيسے معمولى شهر كو فتح نهيں كرسكتى ، وہ بخار الصيفے ضبوط اور مستحكم شهر بر فتح كے جن المرانے كے منعلن اس قدر براميركيوں سے بال ا

سپاہی چلاگیا اور جاج بن یوست دوبارہ نقشہ کھول کر دیکھنے ہیں معرف ہوگیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک درہ پوش کرے میں داخل ہوا۔ وہ قدوقا مسکے بیاظے ایک نودان اور چہرے میرے سے بندرہ سولہ سال کا ایک لڑکا معلوم ہونا تھا۔
اس کے سرپر ناسنے کا ایک خود چک رہا تھا۔ تیکھے نقوش، جیکتی ہوئی آ تھیں بنے اور جینے ہوئے ہونے ہونے ایک غیرمعمولی عزم واستقلال کے آ بینے دار سنے۔
اس کے قدوقا مت میں تناسب اور چہرے میں کچھالیسی جاذبیت تھی کہ حجاج بن یوسف جرس ذرہ ہوکر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالا تخد اس نے کرخت اوا نے میں پوسف جرس ذرہ ہوکر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالا تخد اس نے کرخت اوا نے میں پوسف جرس ذرہ ہوکر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالا تخد اس نے کرخت اوا نے میں پوسف جرس نے کرخت اوا نے میں پوسف جرس ذرہ ہوکر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالا تخد اس نے کرخت اوا نے میں پوسف جرس ذرہ ہوکہ اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالا تخد اس نے کرخت اوا نے میں پوسف جرس ذرہ ہوکہ اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالا تخد اس نے کرخت اوا نے میں پوسف جرس ذرہ ہوکہ اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالا تخد اس نے کرخت اوا نے میں پوسف جرس نے کرخت اوا نے میں پوسف جرس نے کرفت ہو کر اس کی طرف دیکھتا رہا۔ بالائو کر اس کے کون ہو و

کر لیے کے بین اللہ میں اللہ میں اللہ می اللہ می اللہ می اللہ میں ترکستان میں میں "

سيے آيا ہوں "

مد نوب التركستان سعة م آئے ہو۔ میں قیتبہ کی زندہ دلی کی داد دیا ہوں میں نے قیتبہ کو لکھا تھا کہ وہ نور آئے یا کسی نخر بہ کار جرنیل کو میرے پاکسس بیسجے اور اُس نے ایک آٹھ سال کا بچر میرے یا س بھیج دیا ہے ؟

لاکے سے اطبینان سے جواب دیا "میری عمر سولہ سال اور آن کا مہینے "

، جاج بن يوسف نے گرچ كركما "ليكن تم يمال كيا لينے آئے ہو ؟ فيتبر كوكيا ہو گيا ہے ؟"

سف المسكون نبواب دبيا بغيراً كي بشره كرايك نط بيش كيا بجاج بن لو في حلدي سے خط كھول كر بشرها اور قدرسے طمئن ہوكر لوچھا معوہ نود سيدها ميرے پاس كيوں نہيں آيا يمھيں يہ خط دسے گر كيوں بھيجا ؟" ميرے پاس كيوں نہيں آيا بمھيں يہ خط دسے گر كيوں بھيجا ؟" المسكے نے كہا يسم كيس كے متعلق لوچھ دسے ہيں ؟"

افواج بھی آجائیں نومروسے ہماری دسدو کمک کاراستہ بھی منظع ہوجائے گا اور ممیں چاروں اطران سے بیرونی حملہ آوروں نے محسور کرد کھا ہوگا۔ تاہم گرمیوں بیں ہم ڈے کران کامقابلمكرسكين كے ليكن برفاصرہ لقينا طول مينيے گااورسرد بول میں بھاڑی لوگ ہمادے لیے بہنت خطرناک ثابت ہول کے اور پسیانی کی صورت میں ہم میں سے بہت کم ایسے ہوں گے جووالیں مرور ہے سکیں" المجاج بن يوسف اب تفتقيه سع زباجه اس كمن وزوجوان سالاركود كمير انجاء اس بنے کہا مرعرِ ہوں کی فوجی اصلاحات میں ابھی تک ' پسیائی ''کے لفظ کو کوئی ا

المرك في اب وبايد مجهور بول كي عزم واستقلال برشيه بي ايكن بیں فوجی زاویر نگاہ سے اس تھلے کو خود کشی کے مترادب سمجھتا ہوں " بجاج بن يوسعت في كمارم توتمهاد اكبا خيال ميم كدمشرق كي طهدت بیشفدمی کااراده ترک کریاچاتے!"

و بنیں اِترکستان برنستط مصفے کے لیے مشرق میں ہمادی استحدی بوکی بلخ مہیں ہوگی بلکہ ممیں کا شعراور جبرال کے درمیان تمام بہاڈی علاقے پر قبضه كرنا يرك كاليكن بيس اس سے يہلے بخاداكو فنخ كرنا صرورى خيال كرتا ہوں۔اس میں ہمیں دو فائدسے ہوں گے۔ایک یہ کہ یہ ترکستان کااہم ترین شہرہے ادراہلِ ترکستان بہراس کی فتح کا وہی اثر ہوگا جو مدائن کی فتح کے بعیہ ایرانیوں اور دمشق کے بعدرومیوں پر ہوا تھا۔ دومسرا برکم بخارا کا محاصرہ کے وقت میں باہرسے ان خطرات کاسامنانہیں کرنا پڑے گا ہو میں بلخ کے متعلق بیان کرچکا ہوں۔ بخارا کو فتح کرنے کے بعدیم مرد کی بجائے اُسے ا بنی افواج کامستقر بناسکتے ہیں۔ وہاں سے سمز فنداور سمز فندسے قو قند اور

ببط يربنا وتمعين نفشه برهنا أتاس ؟ الْمُسْكَسِفَ كُونَى بواب ديد بغيري جاج بن يوسف كے سامن بين كھ كونفشہ

كهولاا ودمختلف مقامات برانكلي مسطقة بهوست كهايع ببربلخ سيداور برنجارا فالبا اب بخارات قلع كى مضوطى كے متعلق بدت كيدس بھكے ہوں كے ليكن بلخ كا قلعم اگراس قدر مضبوط منر بھی ہو، تو بھی بیانے جغرافیاتی محل وقوع کے باعث کہیں دیا ده محفوظ سے . بخادا سے چادوں طرف کھلے میدان ہیں اور ہم آسانی سے اس کا محا صرہ کرکے شہر کے باشندوں کو ترکستان کے باقی شہروں کی افواج کی مدیسے محردم كرسكة بين مرما قلعه، تواس كم متعلق من آب كويقين ولا تأبهول كه نبيتي کے سامنے بیھر کی داواریں نہیں عظم تیں اور بیر بھی کئی بار دیکھا جا چکا ہے کہ قلعه بندا فواج زياده دير فقط اس صورت مين مقابله كرتي بن جيب الحفيل كسي مدد کی امید مرو ورن وه مایوس موکردروازسے کھول دیتی ہے ۔اس سے برعکس نلح بين يمين بهت سى مشكلات كاسامناكر نا يسيد كارشهر يرحمله كرف كيديد مهين جس فدر افراج كي مزورت بهو كي اس سي كهين زياده سيا بني بهاري التي میں دمیدو کمک کے داستے مجفوظ دکھنے کے لیے در کاد ہوں گے اور اس کے علاوه سنركا مجاهره كرسف كيلي بميس اردكردى تمام بهاا لو برقبضه كرا بوكا ان حباكول مين بمالري فبأل كے متجر بمارے تيرون سے كييں ديا دہ خطرناك بون كم الله كي جنوب إورمشرق كي بهال كاني اوسي بين - اكر جنوب مندري ترکستان کی تمام ریاستوں نے بلے کومدد دینے کی کوسٹسش کی توایک بہنت

برسى فوج ان اوسینے بماروں کی ارطب کر ہماری طرف سے کسی مزاحمت کامقابلہ

كي بغير المح ك قريب بنيج كرمشرق جنوب اودمغرب سے بمارے فيان

ببدا كرسكتي ہے اور اگر شمال سے ان كى مدذ كے ليے بخارا اور سم قنت دكى

جيبيج ہو؟" "انھوں نے مجھے بتایا تھا "

«کپ ؟"

جان بن بوست اپنے دل پر ایک نا قابل بر داشت بوجه محسوس کرتے ہوئے گئے اور دریا کی طرف کھلے والے دریا کے کے پاس کھڑا ہو کہ جھا گئے لگا یہ عبداللہ بن ذہر کا قابل اس نے پند بلدا ہونے دل ہیں بیداللہ بن ذہر کا قابل اس نے پند بلدا ہونے دل ہیں بیداللہ بن ذہر اسے نصور کی نگا ہیں ماضی کا نقاب اُلٹے لگیں۔ وہ مدیکے اس عمر درسیدہ مجاہد کو دیکھ دہا تھا بھس کے ہونٹوں پر قبل ہوتے وقت بھی ایک فاس کا مرک بر ویکھا، وہ اس کی توقع کے خلاف اس کی طرف دیکھنے کی بجائے نقشہ کی چیزی شنائی دیتے گئیں۔ اس نے جر کھے اس کی طرف دیکھنے کی بجائے نقشہ دیکھنے ہیں منہ ک تھا۔ جہد ماضی کی چندا در تصویریں اس کے سامنے ہم گئیں۔ وہ بھرایک باد مدینہ کے ایک بھوٹے سے مکان میں اپنے نوجوان بھائی کو بہر دیکھ دہا تھا۔ دہ بھائی جوٹے سے مکان میں اپنے نوجوان بھائی کو بہر مرگ پر دیکھ دہا تھا۔ دہ بھائی جس نے مکہ میں اس کی کادگر ادری کا حال سُنے

فرغانه کی طرف پیش ندمی کرسکتے ہیں۔ ان فقوعات کے بعد بھے امید نہیں کہ ترکسان کی قوتِ مدافعت باتی رہے اس کے بعد میری بخریز بہدے کہ بخار ااور سم قندسے ہمادی افواج جنوبی ترکستان کی طرف پیش قدمی کریں اور قوقند کی افواج کا شغر کا گرخ کریں۔ مجھے بقین ہے کہ جتنی دیر ہیں قوقند کی افواج دشوارگز اربہاڈوں کو عبود کرتے ہوئے کا شغر پہنچیں گی۔ اس سے پہلے جنوب ہیں بلخ اور اس کے آس باس کے تنہر فتح ہوئے ہوں گے "

مجاج بن اوست حرت واستجاب کے عالم میں اس نوعمر سپاہی کی طرف دیکھ دیا اور کھے دیر مینے اس سلے نقشہ لبدیٹ کر ایک طرف دید دیا اور کھے دیر مینے کے اعدر سوال کیا یہ تم کس قبیلے سے ہو ؟"

ارشا کے اور ہوا سے اور ایس میں میں اس میں ہوں "

ارشا کے اور ہوا سے محادا نام کیا ہے ؟"

الرشا کے ایس محادا نام کیا ہے ؟"

« محمد بن قاسم "

مجاج بن لوسف نے بونک کر محرّبن فاسم کی طرف دیکھا اور کہا۔ " فاسم کے بیٹے سے مجھے ہی تو قع تھی \_\_\_\_ مجھے پچانتے ہو؟" محدّبن قاسم نے کہا یہ آپ لھرہ کے حاکم ہیں " حمد بریں اور مدہ نہ اور سرمدکی آرم لیس میں متعلقہ بھر ہوا نہ م

مجارج بن بوسف نے ابوس ہوکر کہا ی<sup>ر</sup> بس میرسے تعلق ہی جانے ہو

مر بین اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ جا نیا ہوں ۔ اس سے پہلے آپ خلیفہ عبدالملک کے دست راست تنفے اور اب خلیفہ ولید کے دست را

وتمعين تمعادى مال في بينهي بتاياكة فاسم ميرا بعاني تقااورتم مبرك

ایک لمحرکے تنبذب کے بعد جاج بن یوسف نے کہا ۔۔۔۔ "تم کہاں جانا متر ہو ؟"

محد بن قاسم نے جواب دیا یہ مشر میں والدہ کے پاس میں سیرھا آپ کے پاس ایمی تک گھر نہیں گیا۔" پاس آیا ہوں ۔ ابھی تک گھر نہیں گیا۔"

" تخفادی والدہ لھرہ میں ہیں ؟ مجھے یہ محق معلوم نہ تھا۔ وہ بہاں کب آئیں ؟" " انھیں مدینہ سے بہاں آئے ہوئے بین چار مہینے ہوئے ہیں ۔ مجھے مرو میں ان کا بط ملائقا "

"وه کس کے پاس مظہری ہیں۔ وہ بہال کیوں نہ آئیں ؟"
"وہ ماموں کے مکان بیں مظہری ہیں اور بہاں نہ آنے کی وحبہ آب مجھسے مترسمجھ سکتے ہیں "

«اودتم ترکستان جانے سے پہلے کہاں تھے ؟"

« میں دسس برس کی عمر تک مال کے ساتھ مدینہ میں تھا اور اس کے بعد اموں کے باس بھرہ چلاآیا ''

"اور مجهسے اتنی نفرت مقی کہ اپنی صورت تک بنرد کھائی ؟"

محدّ بن فاسم نے بواب دیا اس سے پوچھے تو میں مکتب اور اس کے بعد سپاہیا مر زندگی میں اسس قدر مصروف رہا ہوں کہ اچسے دل میں کسی کی محبّت یا لفرت کے جذبات کو پہلے نہیں دیے سکا ہے۔

جاج بن پوسف نے کچے سوچ کرکہا یو کمتب بیں شاید ہیں نے تھیں دہجھا کھا یکن پہچان نہ سکا ہم بہت جلد حوال ہوگئے ہو۔ اب سبت و ، اپنی حجی سے نہیں بلوگئے ہو۔ اب سبت و ، اپنی حجی سے نہیں بلوگئے ہیں۔

محد بن قاسم مذیذب سا بهوکه بجاج بن یوسف کی طرف دیکھنے لگا۔ جاج بن

کے بعد اُسے دیکھ کر غصے اور دو بسن ہیں آئھیں بندکر لی تھیں ، فاسم کے یہ انفاظ پھرایک باد اس کے کا لؤں میں گو بخے نے گئے یہ جاج جا د اِ میں مرتے وقت براللہ بن ذہیر کے قاتل کی صورت نہیں دیکھن چا ہتا ۔ نتھادے دامن برحس خون کے چھینے ہیں ، اسے میرے آنسونہیں دھوسکتے ۔" پھروہ اپنے بھائی کے جنانے کے ساتھ ایک کم سن نچے کو دیکھ دہا تھا ۔ یہ اس کا بھتیجا تھا ، جسے اس نے اٹھا کر گئے نہیں ! بھے ہا تھ مذک کا و آبا کو تم سے لفرت تھی ۔ "

جاج نے ایک انتہائی تکلیف دہ احساس کے تحت محدین قاسم کی طرف دکھا اور کہا میں محمد اور ۔ "

محدّ بن قاسم نقشہ لپسیٹ کر ایک طرف دکھتے ہوئے اٹھا اور حب جی بن یوسف کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پرغیر معمولی الحمینا ن کی حجا کہ ہوئے ہوئے ہن یوسف کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پرغیر معمولی الحمینا ن کی حجا کہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہن یوسف کے سیاری نظروں میں میداللہ بن ذبیر کے قائل کے سوا کچھ نہیں ؟" کہ اس نے محدّ بن قاسم نے جو اب دیا یہ یہ خلون خلاکا فنوی ہے اور میں آپ کو دھوکے میں دکھنے کے بلے قائل کی جگہ کوئی اور لفظ تلاسٹ نہیں کرسکتا "

جاج بن نوسف نے کہا میں تھادی دگوں ہیں قاسم کانون ہے ہیں تھادی ہر بات برواشت کرنے کے لیے نیاد ہوں ، اگر چ برواشت کرنا میری عاد<sup>ت</sup> نہیں "

یں آپ کو اپنی عادت بدلنے پر مجبود کرنے کے لیے نہیں آباقیتر بن سلم ، بابلی نے جو فرصن میرے سپر دکیا تھا، دہ میں پوداکر بچکا ہوں ۔ اب مجھے اجازت دیجے۔ اگر آپ کو قینتہ کے لیے کوئی پینام بھیجنا ہو تو میں کل حاصر ہوجاؤں گا۔" « ده بمادين"

مد تواس صورت بس مجھے صرور جانا جاہیے "

محدّ بن قاسم نے بے جین ساہوکر کہا "ای جان ہمیا دہیں ؟ بھے

ا**جا**زت دشیجے! <sup>۵</sup>

محدبن فاسم بھاگ کرمکان سے باہرنکل گیا۔ جاج بن بوسف اسس کا ساتھ دینے کے لیے مڑا لیکن اس کی بیری نے آگے بڑھ ھکر لاسنہ دوک لیا ''نہیں! بند رہے ۔۔۔ ایک ''

لا میں ضرورجا ذُل گا تھیں ہی ڈرسے ناکہ وہ مجھے بُرا بھلاکہیں گی اور ملیش ہیں آجا دُن گا۔"

" نهنیں ان کا موصله اس قدرلیت نهیں " " تو پچر مجھے اُن کی تیمار دادی سے کیوں منع کرتی ہواور ریمنیس کیسے لوم ہوا کہ دہ بیمارہیں ؟"

" مجھے ڈرہے کہ آپ خفا ہوجاتیں گے۔ میں آپ سے ایک بات بچکیاتی

رى تاول "

«وه کمیا ؟"

" حب سے وہ بہاں آئی ہیں۔ ہی ہرتبیسر سے چو بھے دن ان کے گھرجایا کرتی ہوں۔ کل ہیں نے خادمہ کو بھیجا اور اس نے بتایا کہ ان کی طبیعت بہت خواب ہے۔ ہیں ابھی وہاں سے ہوکہ آئی ہوں۔ اگر آپ کا ڈرنہ ہوتا تو ہیں کچھ دیر اور وہاں عظہرتی۔ آج نامبیرہ میرے ساتھ تھی اور انکی حالت دیکھ کریں۔ " جاج بن یوسف نے تسلی دیتے ہوئے کہا یہ تم ڈرتی کیوں ہو ؟ صاف صاف کہو، اگر تم زبیرہ کو وہاں چھوڈ آئی ہو تو ٹرا نہیں کیا " یوسٹ نے اسس کا بازو بچڑ لیا اور لمبے لمبے قدم اعظا تا ہوا کرے سے با ہر کل آیا۔ باغ کے دوسرے کونے میں رہاکشی مکان کے دروازے پر پہنچ کر محکمہ بن قاسم نے مسکراتے ہوئے کہا "مجھے چھوڈ د شجیے! میں آپ کے ساتھ ہوں";

(F)

جاج بن پوسف کی آوازسن کر اس کی بیوی ایک کمرے سے باہر نکلی اور محد بن قاسم کو دیکھتے ہی جالاتی یہ محد اتم کب آئے ؟"
جاج بن پوسف نے چران ہو کر پوچھا پر تم نے اسے کیسے بیچان لیا ؟"
دہ نوشی کے آ نسٹو پو پچھتے ہوئے ہوئے ہوئی بہ میں اسے کیونکر بھول سکتی تھی ؟ بی جاج بن پوسف نے پر سوال کیا ۔" نم نے اسے کب دیکھا تھا ؟"
جاج بن پوسف نے پھرسوال کیا ۔" تم نے اسے کب دیکھا تھا ؟"
جب میں اور ذہیدہ اس کے ماموں کے ساتھ جج پر گئی تھیں ۔ ہم والی پر مدینے میں ان کے ہاں مظہرے تھے ۔ محد بھی ترکستان سے کہ خصدت پر آیا ہوا تھا ؟"
بر مدینے میں ان کے ہاں مظہرے تھے ۔ محد بھی ترکستان سے کہ خصدت پر آیا ہوا تھا ؟"
بر مدینے میں ان کے ہاں مظہرے تھے ۔ محد بھی ترکستان سے کہ خصدت پر آیا ہوا تھا ؟"

"مجھے اس کی والدہ نے تاکید کی تھی اور مجھے یہ بھی ڈریھا کہ آپ کمیں بڑا نہ

יייט יי

و توانخول نے ابھی تک میری خطامعاف نہیں گی " د وہ انہے سے نادا ص نہیں لیکن قاسم کی موت کا ان کے دل پرگرا انرہے "

وه ایب سے مادا مل جبی مبین کا عم ی وت مان سے دل پر ہرا امر ہے۔ جاج بن ایوسف نے کچھ سوچ کر محمد بن قاسم کی طرف د مکیما اور کہا استحدا

چلو، بس متحادے ساتھ چلتا ہوں "

جاج کی بیوی نے کہا یونہیں نہیں! آپ ابھی وہاں یہ جائیں '' دلیکن کیوں ؟ "

بیصے ہوئے کیا " بیٹیا ہم آگئے ؟" را محدین قاسم نے اس کے قریب بیٹھ کر سرسے توریاں ہے ہوئے پوچھا ر امی ! آپ کب سے علیل ہیں ؟ " ر المره بهنچته بهی میری صحت نشاب بهوگئی تقی " « لیکن مجھے کیون بذلکھا ؟" و بینا ایم گھرسے کوسوں دور سے اور بین تھیں سرایتان سیس کرنا چاہئی تقى اوديه نؤد تمهادب سر پر مجھے بہت اچھامعلوم ہوتا تھا۔ ایسے پھرہن کرد کھاؤ بين اينے نوبون عجام کو سپانها بندلیاس میں اچھی طرح دیکھنا چاہتی ہوں '' مراس فاسم نے مسکراتے ہوئے نود اپنے مسر پر دکھ لیا. ماں کچھ دیر ملکی بانده کراس کی طرف دیمیتی دی و اس کے منہ سے لے اختیار دعانکلی "میرے تم کیوں کھڑی ہو، بلیٹھ جائے!" زبیدہ جو ابھی تک دروازے کے قریب بھی ، جھجکتی اور شرماتی ہوئی ا کے برطعی اور استرکے قریب ایک کرسی مربیطے گئی۔ ماں نے محدین قاسم کی طرف دیکھا " محمد ! تم نے اسے نہیں بہجانا ؟" اس نے بواب دیا " میں نے اسے دیکھتے ہی پیچان لیا تھالیکن زمیدہ تم يكسيرا بين ؟ بيجاكو توليد يمي معلوم منه تقاكم الحي جان يهان بين ؟ " ماں نے پرلیتان ہوکر اوچھا۔ سم اپنے چاہے مل کر آتے ،ون و المامي افيتبه كا مرودي بيغام على اس يعين سيدها أن كي ياس بہنچااوروہ مجھے پکر کر گھرلے گئے۔ وہ نود بھی آپ کے پاس آنا چاہتے تھے لیکن

سوه الجمي أجلت كي ميں نے خادمہ كو بھيج ديا ہے " سليكن تم نے يرسب كچھ مجھ سے كيوں جھيا يا كيا تھا داتيہ خيال تھا ، كہ مجھ مين السّانيت كى كو تى دمق باقى نهيں دہى ؟" سرمجھ معان كيجھے!" ساجھا! اب يم بھى ميرے ساتھ جلو!"

(P)

زبیدہ نے اسمبر کھوں میں اسو بھرتے ہوئے جواب دیا "میراجی ہنیں" چاہتا کہ آپ کواس حالت میں چھوٹ کرجاؤں "

این گورند کی دگام جبستی غلام کے ہاتھ بیں تھاکر بھاکتا ہوا آگے بڑھا۔
اپنے گھوڈے کی لگام جبستی غلام کے ہاتھ بیں تھاکر بھاکتا ہوا آگے بڑھا۔
دروازے پرزبیدہ کو دبیحہ کرججکا اور بہچان کر بولا ''تم بھاں ؟ ای کیسی ہیں ''
دروازے پرزبیدہ جواب دینے کی بجائے اس کی سپاہیاں ہینت سے مرحوب
سی ہوکر ایک طرف ہمنے گئی اور محدین قاسم اندر داخل ہوا۔
بیٹے پرنگاہ پڑنے ہی مان کے ڈرد بھرے پردون آگئی ۔ اس نے اکھاکر

جاج بن یوسف کے چرے برایک درد ناک مسکل بہٹ نمودار ہوئی اوراس نے سے بھیکا لیا ہ

(8)

نیسرے دن محدّ بن قاسم پھر جھاج بن یوسٹ کے پاس پہنچا اور ترکستا جانے کا ادادہ طاہر کیا۔ حجاج بن یوسٹ نے یو چھا رد تھادی ماں کی طبیعت اب کیسی ہے ؟"

ہبیں ہے۔ محدّ بن قاسم نے جواب دیار ان کی حالت اب پہلے سے کچھ اچھی ہے اور اعفوں نے مجھے والبس جانے کی اجازت دے دی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں آج ہی دوانہ ہو جادّ ں "

مجاج بن یوسف نے ہواب دیار میں نے آج صبح تینبہ کے پاس اپنا قاصد روانہ کر دیا ہے اور اسے لکھ بھیجا ہے کہ مجھے تھاری تجب ویزسے اتفاق ہے۔ اب نم کچھ وصد میں رہوگے "

رونیکن میرا دہاں جانا مزوری ہے۔ قیتبہ نے مجھے جلد والیس اسف کے لیے بہت تاکید کی مقی "

جاج نے بجاب دیا رولیکن مجھے اس جگہ تھادی زیادہ صرورت ہے بجھ پر ایک بہت بڑا ہو بھے ہے اور تم میرا ہاتھ ٹما سکتے ہو۔ میں یہاں سے اکبلا ہر محاد کی نگرانی نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ تھادے متعلق ہیں نے دربا برخلافت میں لکھا ہے ممکن ہے کہ تھیں وہاں ایک فوجی مشیر کا عہدہ سنبھالنا پڑے "
مہن ہے کہ تھیں وہاں ایک فوجی مشیر کاعہدہ سنبھالنا پڑے "
مہن وہاں ایک وہ تھے سے کہیں ذیا دہ تجربہ کا دلوگ موجود مہیں۔ میں یہ نہیں چا ہتا کہ دربا برخلافت میں آب کے اثر ورسوخ کا ناجا تہ فائدہ اٹھاؤں۔

میں آپ کی علالت کا حال س کر بھاگ آیا اور انتخیس سائقہ نہ لاسکا۔" اس نے مغموم صورت بناکر کہا یہ خدا کر سے پہال آنے میں اس کی نیت نیک ہو۔"

زبیره کا سرخ دسیبید چپره درد جود با تقا۔اس نے کرسی سے اکھ کرکھا۔ پچی جان! بیں جاتی ہوں " شامی کنیز بھی اٹھ کر کھڑی ہوگئی۔

لیکن استے میں باہرکسی کے پاق<sup>ی</sup>ں کی چاپ منانی دی اور شامی کمیزنے ایکے مبڑھ کرمحن کی طرف جھا لکا اور اس کے منہ سے ملکی سی چیج نکل گئی۔

محربن قاسم پرلیتان ہوکرا کھا اور دروا ذسے کی طرف بڑھا۔ دبیدہ کی مال اندر داخل ہو تی اور مجاج بن یوسف نے دروا دسے پر ڈرک کر محد بن قاسم سے کہا " محد ابنی مال سے پوچھو۔ مجھے اندر آئے کی اجا ذت ہے ؟"
سے کہا " محد بن قاسم نے مرکز مال کی طرف د کیجا اور کہا یا کیوں ائی ا پرچپ اندر آئے کی اجا ذت چاہیے ہیں ؟"
آئے کی اجا ذت چاہیے ہیں ؟"

ماں نے سراور چبرہ ڈھانیتے ہوئے جواب دیا۔ سگریس آنے والے مہان کے لیے دروازہ بند نہیں کیا جاسکتا۔ انھیں مبلالو "

جاج بن لوست اندر داخل ہوا ۔ زبیدہ کے جہرے برکئی رنگ آپیکے سے اس کی ماں نے اس کے مسرمہا تھ دکھتے ہوئے کہا اس بیٹی ڈرتی کیوں ہو؟ مقادے اُس کی ماں نے اس کے مراج پرسی کے لیے آسے ہیں "

ہی ہی یوست کو دہاں بیٹے چندساعتیں ندگری تھیں کہ گلی میں لوگوں کا شورس کے بی اور کا اور تھوڑی دیر بعد مسکراتا ہوا والیس آگر کہنے کا شورس کر محکمہ بن قاسم باہر لکلا اور تھوڑی دیر بعد مسکراتا ہوا والیس آگر کہنے دہ لگا۔ ''آپ کو دیکھ کر محلے کے تمام لوگ ہمادے دروازے برجمع ہو گئے تھے۔ وہ سمجھ دہے ہے کہ آپ ہمیں قبل کرنے کے بیار سے بہیں ہیں قبل کرنے کے بیار سے بہیں ہیں میں قبل کرنے کے بیار سے بہیں ہیں میں قبل کرنے کے بیار سے بہیں ہیں اور کا مسلم کے بیار سے بہیں ''

يں علی گئی۔

چی نے محدّ بن قاسم کوانیے نیا سے ایک کرسی پر تبطالیا آور پوچھا یہ بیٹیا!

تھادے ماموں جان آئے ہیں یا تہیں ؟

محدَّين قاسم نے بواب دیا اُلا وہ آج اُجا بس کے لیکن ان کی کیا فررت بڑگئی پہچا بھی مجھ سے اپنی کے متعلق پو چھتے تھے "

" كه نهين بنيا! ليك كام مع "

المحرّب فاسم بچی سے دخصت ہوکہ گھر پہنچا تو جاج بن اوسف کی ایک المحقی عادمہ با ہر نکل دہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو مال بستر پر تکیے کا سہادا لیے بیٹے تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو مال بستر پر تکیے کا سہادا لیے بیٹے تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی مسکل کر اور کی " بیٹیا باب تو شیا پر تھیں جند دن اور بہیں نہنا پڑے گا" " ہاں ای ایچا نے در بارخلافت میں فوجی مشیر کے جمدے کے لیے میری سفارش کی سے ادر مجھے ہوا ہے ایک بہیں مظہر نام ہے گا !"

و بنیا! تجاج میں لاکھ برائیاں ہیں سکن اس میں ایک تو بی ضرور سے کہ دہ عمد بداروں کا انتخاب کرتے وقت علی نہیں کرتا۔ بین خود یہ نہیں جا ہمتی کہ وہ میرے بینے کے ساتھ کوئی رغایت کرے لیکن اگر اس نے تحقادی کوئی ایران میں برجا بہتی تہوں کہ تم نہ صرف خود کو لینے منصب ایران کر دکھا و ملکہ یہ تا بت کر دو کہ تم اس سے زیادہ ایم دمردادی سنھال

ابھی مجھے بہت کچھ میکھنا ہے۔ آپ مجھے نرکستان جانے کی اجازت دیں" المع محد المحاد اليرقياس علط مع يتم اكر بهينج الولي كالخائر ميرب ميل بھی ہونے تو بھی میں متھاری ہے جا جمایت ندکرتا۔ مجھے لیتن مے کہ تم بڑی سے بطى ذمه دارى سنبهال سكت بوربه عض اتفاق بد كرتم ميرے بهتيج بوربيمو کی القات میں محاثر تم نے محصر ڈالا ہے۔ اس کے بعد خواہ تم کو تی ہوتے، میں يفينا تحصار فيست ليدي كجه كرنا فتست يببر مذات نود غيرمعمولي صلاحيتون كامالك ہے۔ وہ تھادے بنیرکام چلاسکے گا۔ تم میدان جنگ کی بجائے دمشق یا بھرہ میں ده كراس كي زياده مدد كرسكته بهورتم نووان بهوروه لوحوان مو يوره مول كي آواز سے تس سے مس ہونے کے عادی نہیں ، لفتینا محادی آواز پر نبیک کہیں گے۔ قیتبه کی سب سے بڑی مددیہ ہوگی گذم یہ آن اوشق میں بلیھ کہ اس کے لیے مزید سیاہی بھرتی کرتے دہور دوسرے محادیر سمادی افواج مغرتی افریقہ تک بنیج یکی بنی مکن سے کہ موسی بن لفیریسی دن سمندر عبور کرکے سبین برخملہ کرنے کے لیے تیار ہوجائے ۔ اس صورت میں ہمارے لیے مغربی محادثر کستان کے محاد سے بھی زیادہ اہم ہوجائے گا۔اس میے جب تک درباد خلافت سے میرے مکتوب كا جواب منين المن لم يمين د بهو آور تمادي موظان المي ك وفي التي كريس به محدين فاسم في جواب ديا يوه شايد آج آجائيس "

" أيس أت بى ميرب يأس بين اور كمناكه بيروائي بقره كاحكم نهين جاج بن وسف كي در فواست مين

محدّ بن قاسم بالبر کلافرایک نیزنے کہاکہ آپ کی تھی آپ کو اندر بلائی ہیں ۔ محدّ بن قاسم حرم سرا میں داخل ہوا۔ زمیدہ اپنی مال کے پاس مطبی ہوئی تھی۔ محدّ بن قاسم کو دمکیر کراس کے چہرنے پرحیا کی سرخی چھاگئ اوروہ اٹھ کر دوسرے کرے

سکته بو میں تھیں ایک اور نوشخبری سنا نا جا ہتی ہوں "

"بیلے و عدہ کروکہ بیں جو کچھ کھوں گئ ، تم اس پر کمل کر وسکے ؟"
" ای ا آج تک آپ کا کوئی حکم ایسا ہے جس سے بیں نے سرتا بی کی ہو ؟"
"جیتے دہو بیٹی امیری دعاہے کہ جب تک دن کوسودج اور دات کو چا نداور
سادے بیسر ہیں۔ تھا دا نام دنیا بیس دوشن دہے اور قیامت کے دن مجاہد بن
اسلام کی ماوں کی صف بیس میری گردن کرسی سے نیجی بنہ ہو "

«مال ای اوه نوشخبری کیانقی ؟"

ماں نے مسکراتے ہوئے تکید سے بنچے سے ایک نط نکالااور کہا۔ مدلو پڑھ لو . متھادی چی کا خطرہے "

محدّ بن قاسم نے خط کھولااور چندسطور پٹر صفے کے بعداس کا چرہ سے سرخ ہوگیا۔اس نے خط کھولااور چندہاں کے آگے دکھ دیااور دبیت تک سرخ کا گئے دکھ دیااور دبیت تک سرخ کا گئے دکھ دیااور دبیت تک سرخ کا گئے دکھ دیااور دبیت تک سرخ کا کے آگے دکھ دیااور دبیت تک سرخ کا کے آگے دکھ دیااور دبیت تک سرخ کا کے آگے دکھ دیااور دبیت تک سرخ کا دیا

«كيوں بيبا! كياسوچ رہے ہو." "كچھ نهيں ائ !"

" بدیا! برمیری ذندگی کی سب سے بڑی آدزو تھی اور مجاج سے نفرت کے باوجود میں یہ و عاکرتی تھی کہ ذہبیہ میری بھو بنے یکھلے دلوں وہ باپ سے چپ چھپ جھپ کرمیری تیمار وادی کہ تی دہی۔ کے کہتی ہوں کہ اگرمیری کوئی اپنی لڑکی بھی ہموتی تو شاید میرا اسی قدر خیال کرتی ۔ بھے یہ ڈد تھا کہ جاج بن یوسٹ کبھی یہ گواد انہ کرے گا اور میں خدا سے تھا دی ہو تیت، ترقی اور شہرت یوسٹ کبھی یہ گواد انہ کرے گا اور میں خدا سے تھا دی ہو تیت، ترقی اور شہرت کے لئے دُعائیں کی کرنے تھی۔ میں جب بھی ذہبیہ کو دیکھتی، میرے منہ سے

ید دعا نکلتی سی الله اسمیے بیٹے کو ایباباد سے کہ جاج اُسے اپا داما دبانے برفخ محسوں کھے۔
اس میری آرزُوئیں پوری بُوئیں۔ نکین بہ خیال نہ کرنا کہ میں صرف اس بیے نوش ہول کہ الی المحروے والا دبنوگے۔ بلکہ میں اس بیلے نوش ہول کہ مدینہ، دمشق اور بھرہ میں میں نے دبیر یہ جاہتی ہول کہ دمشق میں یاکہیں اور جانے سے دبیرہ جیسی لا کی نہیں دکھی ۔ میں یہ چاہتی ہول کہ دمشق میں یاکہیں اور جانے سے پہلے تھادی شادی کروی جائے تھیں کو تی اعتراض تو مذہوگا بیٹا اِ"

"امی اسپ کوخوش رکھنا ہیں دنیا کی سب سے بڑی سعاوت سمجھتا ہوں لیکن ماموں جان مجاج سے بہت نفرت کرتے ہیں "

ساس کے باوجود دہ زبیدہ کو انہی لگا ہوں سے دیکھتے ہیں جن سے میں دیکھتے ہوں تم ان کی فکر مذکر و : "

(4)

تین ہفتوں کے بعد لفرہ ، کوفہ اور عراق کے دوسرے سنہروں ہیں یہ خبر حیرت واستجاب سے سنی گئی کہ حجاج بن پوسف نے بوعا لم اسلام کی کسی برطی شخصیت کو خاطر میں نہیں لا آ کھا۔ اپنے بھائی قاسم کے بینم اور عزیب لرط کے کے ساتھ اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کر دی۔ دعوت ولیمہ میں سنہر کے معززین کے عود و محد میں سنہر کے معززین کے عود و محد بن قاسم کے بہت سے دوست اور ہم کمت سنر کا سے ۔

انگے دن جاج بن پوسف نے محد بن قاسم کو بلاکہ یہ نوشخری سے نائی کہ دمشق سے خلیفۃ المسلمین کا ایکی آگیا ہے۔ انفول نے لکھا ہے کہ تھیں فور اُ دُشق دمشق سے خلیفۃ المسلمین کا ایکی آگیا ہے۔ انفول نے لکھا ہے کہ تھیں فور اُ دُشق

محد بن قاسم نے کہا یہ بیں جانے کے بلے تیار ہوں لیکن دائیادِ فلافت کے بڑے بڑے براے مدہ دار مجھے دیکھ کرمی سمجھیں کے کہ آپ کی وجے سے میرے ر برنے ہواب دیا '' مجھے افسوس ہے کہ بین آپ کے پاکس آ تھی خرکے کر تہیں آپ کے پاکس آتھی خرکے کر تہیں آیا۔ سدھ کے ساحل پر دیب ل کے گورز نے ہمارا ہماز گوٹ ایا ہے۔ دوسرا بھاز جس پر سراندیب کے دراج نے آپ کے اور خلیفہ کے لیے تخت افت کے لیے کھیجے نے اور جھی گوٹ ایا ہے اور مسلما نون کے بیتم نیجے جھیں میں لینے کے لیے کیا تھا، فیڈر کر لیاے ہیں ''

المن جماح کے کہا یہ تم بہال کیسے پہنچے مجھے تمام واقفات بتاؤیں اور سے او

ذہر سے سروع سے سے کہ استحد کی سرگزشت سائی ہے ہے۔ یہ اور سف کی انگھول میں عم و محصد کے شعط بھر کے لگے۔ اس کے جہرے پر پُرا نی مہیت چھا گئی اور وہ ہا تقوں کی محصیاں بھینچ تا اور ہو نی کہ مہد وہ ایک دلیاد سے قریب ڈک کہ مہند وہ سان کی سفت کی طرف دیکھنے لگا اور اس کے منہ سے ایک زخمی شیری گرج سے ملتی۔ حکمت نے مان کی سندھ سے دار کی میں شیروں کو میں گئی ہے کہ ان میں اور نکلی یہ سندھ سے دار می کی گرج سے ملتی۔ حلتی اور نکلی یہ سندھ سے دار می کی گر ہے ہے مانی حلتی اور نکلی یہ سندھ سے دار می کی گر ہے ہے مانی حلتی اور نکلی یہ سندھ سکے دار می کی ہوئے آت ؟ بحریاں بھی شیروں کو میں گئی کے لئے اور سندھ سکے دار می کی ہوئے آت ؟ بحریاں بھی شیروں کو میں کے کھانے میں اور نکلی یہ سندھ سکے دار می کی ہوئے آت ؟ بحریاں بھی شیروں کو میں گئی کے لئے اور سندھ سکے دار می کی ہوئے آت ؟ بحریاں بھی شیروں کو میں گئی کے لئے اور سندھ سکے دار می کی ہوئے آت ؟ بحریاں بھی شیروں کو میں گئی کے لئے اور سندھ سکے دار می کی ہوئے آت ؟ بحریاں بھی شیروں کو میں گئی ہوئے آت ؟ بحریاں بھی شیروں کو میں گئی ہوئے آت ؟ بحریاں بھی شیروں کو میں گئی ہوئے آت ؟ بحریاں بھی شیروں کو میں گئی ہوئے آت ہیں ہوئے آت ہو

ساعة با خار عارت کی گئی ہے۔" پیچانے جائے ہیں۔ ہیں نے فقط محادی فطری صلاحیتوں کی نشود نما کے لیے پیچانے جائے ہیں۔ ہیں نے فقط محادی فطری صلاحیتوں کی نشود نما کے لیے ایک موروں ما جول تلاست کیا ہے، دربار خلافت میں تم مینغر امور حرب کی مجلس شود کی کے ایک دکن کی حیثیت سے کام کر و کے اور اگرتم اپنے درفقائے کا آ اور بیمانی کو میری طرح متاثر کر سکے تو بقین ڈھوکہ کسی کو محمادی م عُری کی شکا بیت بیں بیمانی کی میری طرح متاثر کر سکے تو بقین ڈھوکہ کسی کو محمادی م عُری کی شکا بیت بین

ہوگی " میں میں قاہم نے کہا سرنی بین جیزان ہوں کے جسند ہمور کی جلس شوری دمشق میں کیا کرتی ہے! خلیفہ نے امور سرن کی تمام فرمی داری تو آپ کوسونپ رکھی ہے۔ سپر سالادوں کے ایکی برا وراست آپ کے پاس آتے ہیں ' نقل و سرکت کے تمام احکام آپ کی طاحہ سے جاتے ہیں "

محدّ بن قاسم نے پوچھا یستجھے کب جاناچاہیے،" "میرسے خیال بین تم کل ہی دوانہ ہوجا قہ مین جنددلوں تک تھا ادی والدہ اور زنیدہ کو دمشق مجھے کا انتظام کر دوں گا۔" سے کہ ان کے ساتھ داجہ اور اس کے اہل کادگر شنہ ملاقات میں نہایت وِلّت آمیز سلوک کر بھے ہیں۔ اس لیے وہ بذاتِ نود دوبادہ اس کے پاس جانا پسند نہیں کتے تاہم انفوں نے آپ کا مشودہ نے بغیر مکوان کے سالارِ اعلیٰ عبیداللہ کی قیادت میں دیبل کے حاکم کے پاس ایک وفد بھیج دیاہے ۔ جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں اس سے میرا اندازہ ہے کہ دمیل کار اجرا نہا درجے کا بے رحم اور ہے دھرم ہے اور عبیداللہ بھی کافی جو سے کہ دہاں ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو ہو بھی کہ دہو کا بات کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو ہو بھی کہ دہو کہ دہو کہ دہو کہ دہو کہ دہا کہ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو ہو بھی کہ دہو کہ دو کہ دہو کہ دو کہ دہو کہ دہو کہ دو کہ دہو ک

مجاج نے کہا روتا ہم میں عبیداللہ کی واپسی کا انتظار کروں گا " "اور اگر وہ بھی اچی خبر مذلایا تو ؟"

" میں کچھ نہیں کہ سکتا سندھ ایک دسیع ملک ہے اور ہمیں دہاں لشکر کشی سے پہلے ایک کہ امیر المومنین، کشی سے پہلے ایک لمبی نیادی کی عزودت ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ امیر المومنین، ترکستان ، افرایقہ اور اس کے بعد شاید اندلس کی فنخ سے پہلے ہمیں سندھ برلشکر کسٹی کی اجازت نہ دیں "

محکرین قاسم اب تک فاتوشی سے یہ باتیں سن دہا تھا۔ اس نے ذہیر کی مایوس نگاہوں سے متاثر ہو کر کہا یہ خلیفہ کو دھنا مند کرنیکی ذہر اری بیں لیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں کل کی بجائے آج ہی دمشق دوارنہ ہوجا وں "

مجائ سے بواب دیا " برخورداد! جاتے ہی خلیفہ کو البیا مشودہ دیے کر تم اپنی سپاہیا یہ صلاحبتوں کا چھامطا ہرہ نہیں کروگے بھاری غیرت اور تنجاعت میں کلام نہیں لیکن دشمنوں کے قلعے خالی تدبیروں سے فتح نہیں ہوتے اس مہم کے بلے بہت سے سپاہیوں کی صرودت ہوگی اودعرا ق ، عرب اور

لگیں. شاید اسے بھی بیمعلوم ہو گیاہے کہ ہمادی افواج شمال اور مغرب بیں معینسی ہوئی ہیں "

یرکہ کر جاج زبر کی طرف متوج ہوا " تم نے ابھی تک بھرہ میں توکسی کو نیر نہیں سنانی "

زبرنے بواب دیا یہ نہیں! بیں سیدھاآپ کے پاس آیا ہوں "
جاج بن یوسف نے کہا یہ سندھ کی طرف سے اس سے نیا دہ مرتج
الفاظ میں ہمارے خلاف اعلانِ جنگ نہیں ہوسکتا لیکن تم جانع ہوگاس
وقت ہمادی مجبودیاں ہمیں ایک نے محاذ کی طرف بیش قدمی کی اجازت نہیں
دیتیں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ الم ناک خبرا بھی عوام تک نہ بہنچ ، وہ خود جہاد
پرجلنے کے لیے تیاد ہوں یا نہ ہوں لیکن مجھے کو سے میں کوتا ہی نہیں کریں گئے
زبرنے کہا ہم آپ کا مطلب ہے کہ آپ یہ سب کچے خامونشی سے برا اشت
کرلس گے "

جاج نے بواب دیا سردست خاموشی کے سوا میرے لیے کوئی چارہ نہیں۔ بین مکران کے گورنر کو لکھتا ہوں کہ وہ خودسندھ کے داجہ کے پاکسس جائے ممکن ہے کہ وہ اپنی غلطی کی تلافی کے لیے آمادہ ہموجائے اور مسلمان بچوں کواس کے حوالے کر دھے۔

زبرنے کہا رسیں آپ کو لقین دلاتا ہوں کہ وہ اپنی علطی کے اعتراف کونے بر آمادہ نہیں ہوں گے۔ ابوالحس کا جہاز لا پتہ ہونے پر بھی آپ نے کمان کے گورنز کو وہاں بھیجا تھالیکن انفوں نے اپنی لاعلمی کا اظہاد کیا اور مجھے لیت بن کورنز کو وہاں بھیجا تھالیکن انفوں نے اپنی لاعلمی کا اظہاد کیا اور مجھے لیت بن کے کہ ابوالحس کا جہاز بھی کوٹا گیا تھا اور وہ اور اس کے چندساتھی ابھی تک دا جہ کی قید میں ہیں۔ میں خود بھی مکان کے عابل سے بل کم آیا ہوں۔ وہ برکھنے داجہ کی قید میں ہیں۔ میں خود بھی مکان کے عابل سے بل کم آیا ہوں۔ وہ برکھنے

عور توں کا حال سی کراپنی فرج کے عیور سیا ہمیوں کو گھوڈوں پر ريني دالے كا حكم دے يكا بوگا اور فاص كوميرايہ خط د كھانے كى فرودت بيش بنين أن كى واكد عجاج بن يوسف كانون مجديد بحکامے توشاید میری تحریر بھی بے سود ثابت ہو۔ میں ابوالحس کی بیٹی ہوں ۔ بیں اور میرا بھا بی ابھی تک دشمن کی دسترس سے محفوظ بي ليكن بمب رسے ساتھى ايك ايسے دسمن كى تيديں ہیںجس کے دل میں دخم کے لیے کوئی جگہ نہیں قید ضانے کی أس تاديك كونظرى كانفور كيج حس كها ندر اميرول كے كان عجابدین اسلام کے گھوڈوں کی ٹابوں کی آواز سنے کے سے بیفرار بي - يدايك معجزه تحاكمين اورميرا بجائي وتمن كى قيدست زيج كي تقيد. مكين بمارى لاس جارى مع اورمكن بيع كرميس بحي كبي تاركب تو تعری میں بھینک ڈیا جائے ممکن نے راس سے پہلے می میرا زخم مجميموت كي نيندسلاد اورسين عبرتناك البحام سع بيج جاوٌں بنیکن مرتے وقت مجھے بیرافسوس ہوگا کہ وہ صنبا رفتار كخودك حبن كے سوار تركستان اور افريق كے دروازے كعشكھٹا رہے ہیں ۔ اپنی قوم کے میں ماور ہے بس مجوں کی مدد کو مذہبی سکے م کیا یہ ممکن ہے کہ وہ تلوار ہوروم وایران کے مغرور تا جداروں کے مربيصاعة بن كركوندى ـ سنده كے مغرور داج كے سامنے كند تابت ، و كى مين موت سے منبس درتی ليكن اسے جاج إاگرتم دنده ہر تو اپی غور قوم کے بلٹیموں اور بیوار آن کی مدد کو پنچو \_\_\_!! ایپ غیور قوم کی ہے بس سیسٹی

تام کے کسی مستقریس ہمادے پاس ندائد افراج نہیں " محکد بن قاسم فے جواب دیا جر ہیں مسلمانوں کی فرت سے بایوس نہیں۔ ایسی خبران لوگوں کو بھی متاثر کرسکتی ہے ، جنجس آندام کی زندگی جذیئہ جہاجے مروم کر مکی ہے ممکن ہے کہ آپ اپنی عمر کے لوگوں سے مایوس ہموں لیکن میں فروم کر مکی ہے ممکن ہے کہ آپ اپنی عمر کے لوگوں سے مایوس ہموں لیکن میں لا بھوالوں سے مایوس نہیں۔ وہ لوجوان جو آپ اور خلیف سے اجاب باجث ترکستان اور افر لف جاکر لون لیٹ دہنین کرنے ۔ مسلمان بحق ربید نادوں اور جوان السے ہیں جن کی حمیت ابھی بھی فران بیس جو تی وہ مسلمان جن سے آپ مایوبی ہیں مرسے نہیں سورہے ہیں اور قوم کے تیم بچوں کی فریاد یقینا ان کے نیے صور اسرافیل ثابت ہو سورہے ہیں اور قوم کے تیم بچوں کی فریاد یقینا ان کے نیے صور اسرافیل ثابت ہو

جاج بن بوست گنری سوج بین بڑگیا۔ زبیرنے موقع دیکھ کر ایک سفید دومال حس بڑنا ہیں گئر مریحی ، اپنی جیب سے نکال کرداسے پیش کیااور کہا۔ سس کے نام یہ مکتوب ابوالحس کی لوگی نے اپنے خون سے لکھا تھا اور مجھ سے کہا تھا کہ اگر ججاج بن یوسف کا خون منجد ہو جکا ہو تو میرا پین خطسیت کر دیناوں ناس کی صرورت نہیں "

جاج بن پرسف دومال بہنون سے بھی ہوئی تحریر کی چندسطور بڑھ کر کہ کہا اٹھا اور اس کی آئی کھوں کے شغطے پانی میں تبدیل ہونے گئے۔ اسس نے دومال محدث بن قاسم کے باتھ میں دے دیاا ورخود داواد کے پاس جا کہ ہندوستان کا لفتنہ دیکھنے لگا۔ محدث قاسم نے شدوع سے لے کرا جریک یہ کمتوب پڑھا کمتوب پڑھا کمتوب بڑھا کمتوب بھا نے الفاظ میر کھے:۔

" مجھے بقین ہے کہ والی بصرہ قاصد کی زبانی مسلمان مجبّ اور

the state of the s

محدين قاسم في دومال لبيد كرز برك حوال كيا اور جاج بن لوست كى طرف

## الفروسيوسي سي وسي سي

بیند دلوں کی بلغاد کے بعد محد بن قاسم اور ذبیر ایک مبیح دمشق سے چند کوس کے فاصلے پر ایک چیوٹی سی بندگوں کے فاصلے پر ایک چیوٹی سی بستی سے باہر فوجی چوکی پر اتر ہے۔ محد بن قاسم فاسم سے چوکی کے انسرکو جانے بن پوسف کا خط دکھایا اور تازہ دم گھوڑ ہے تیاد کرنے اور کھانالانے کا حکم دیا۔

افسرت بواب دیا بر کھانا ماضر ہے لیکن آج گھوڈے شاید آپ کو مذرال سکیس۔ ہمادے پاس اس وقت صرف پانچ گھوڈے ہیں " محد بن قاسم نے کہا برلیکن ہمیں توصرت دوچا ہمیں "

م لیکن ان گھوڈوں پر امیرالمومنین کے بھائی سے بیمان بن عبدالملک اور
ان کے سے بھی دمشق دوانہ ہونے والے ہیں کل پونکہ دمشق ہیں فنونی حرب
کی نمائش ہوگی اس لیے ان کاآئے شام نک وہاں پنچنا حرودی ہے۔ ہیں نہ
وائی بھرہ کے حکم سے سرتا ہی کرسکتا ہوں اور مذامیرالمومنین کے بھائی کوناوان
کرنے کی مجراًت کرسکتا ہوں اور مذامیرالمومنین کے بھائی کوناوان
کرنے کی مجراًت کرسکتا ہوں ہے جانتے ہیں کہ وہ بہت سخت طبیعت کے آدمی
میں "

ديكه لكاده وكردوبيش سے بے خرسا بوكر نفتے كى طرف ديكه د با تقا۔ محدَّن قاسم في لوجها "أب في كيا فيصله كيا ؟" جاج بن يوسف في خجر نكالاا دراس كى نؤك سنده كے نقط بين بوست كرتے بوئے جواب ديا يرسي سندھ كے خلاف اعلان جماد كرتا ہوں . محلاً إثم اس بی دمشق دوانه به وجاؤ - زبیر کو بھی سائقدے جاؤ - بیر مکتوب بھی ا میرالمومنین کور کھا دیا جتنی فوج ومشق سے فراہم ہو، لے کر بہاں پہنچ جاؤ ۔ میراخط بھی امرالمومنین کے پاس لے جاؤ۔ والس آنے میں دیر بنر کرنا۔ ہاں! اگر امیرالمومنین متار نہ ہوں تو دمشق کی دائے عامہ کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوششش کرنا اور مجھے لفین ہے کہ امیرالمومنین عوام میں زندگی کے آثار دیکھ کرسند ھرکے فلات اعلان معراد میں ماث میں سر رکز ہے۔ جهاد میں پش دبیش منیں کریں گے۔ میں تھیں ایک بہت بڑی و مقردادی سوتپ دیا موں اور دمشق مے والیس اسنے برشاید تھیں اسس سے کمیں زیادہ اہم دمرداری سونب دی جائے میرا خط د کھانے پر تھیں داستے کی ہرچو کی سے نازہ دم گھوٹے مل جائیں گے۔ اب جاکر تیاد ہو آؤ ۔ اتنی دیر میں میں خط تکھتا ہوں اور زہرتم بھی

مجاج بن بوسعت نے تالی بجائی اور ایک صبنی غلام بھاگیا ہوا اندر داخل ہوا۔ جہاج نے کہا یر ایمنیں مہمان خانے میں سے جاؤ کھانا کھلانے کے بعدان کے کیڑے تبدیل کراؤاور ان کے سفر کے یلے دو مبترین گھوڈ سے تیاد کرو ،"

« وه کمال بس ؟"

مع دہ اندرآدام فرمادہ ہیں۔ غالباً دوہرکے بعب دیمال سے دوانہ ہوں ارکے۔ اگرآپ کاکام بہت ضروری ہے نوان سے اجازت لے بیجے۔ دوبیر تک اُن کے۔ اگرآپ کاکام بہت ضروری ہے نوان سے اجازت لے بیجے۔ دوبیر تک اُن کے گھوڑ ہے۔ تازہ دم ہوجائیں گے۔ ویسے بھی کوئی بڑی مزل طے کر کے نہیں آئے اُن کے گھوڑ ہے۔ تازہ دم ہوجائیں۔ بذاتِ خود میں آپ کومنع نہیں کرتا۔ آپ لے جائیں قوائی کی مرضی دیکن ہمادی شامت آجائے گی "

در اور محدین قاسم نے ایک درخت کے ینچے بیٹھ کر کھانا کھا یا اور محدین قاسم اندرجانے کے الادے سے انھالیکن ذیبر نے کہا۔ دیکیا یہ صروری ہے کہ ہم سلیمان کی اجازت حاصل کریں۔ یہ گھوڑے مرف فرجی ضروریات کے لیے یہاں دیکھے گئے ہیں اور مبیمان سیرو تفریح کے لیے دشتی جاد ہاہے۔ اسے فوجی معائلا ہیں دکا وٹ پیدا کھڑے اس کے ایم فریا سے ایک وی معائلا ہیں۔ شہزادہ سیمان دو ہر تک آرام فریائے گا۔ اس کے بعد کچھ دیر آئیسنہ سامنے دکھ کر اپنے خادموں سے اپنی خولصورتی کی تعربیت سے گا۔ اس کے بعد کھ دیر آئیسنہ بعدا پینے اشعاد کی دادلے گا۔ بھر اپنی نیزہ بازی اور شہسواری کی تعربیت سے گا۔ اس کے بعد امیس کے بعد محمد میں ہے وقت سیا ہمیوں کو محم دے کہ گھوڑوں کی دبین آناد دو، ہم صبح جا تیں گے۔ "

محدّ بن فاسم نے بیننے ہوئے کہا یہ معلوم ہوتاہے۔ آپ مسلم ان بن عبدالملک کے متعبق بہت کچھ جانے ہیں "

" بال ! میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں ۔ عالم اسلام بیں شید اس سے زیادہ مغرود اور خود لینند آرمی کوئی نہ ہو۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوکہ مجھے اس سے کسی اچھے جواب کی امید نہیں "

محدّ بن قاسم فے جواب دیا "مجھے صرف بینحیال ہے کہ ہمادے چلے جانے کے بعد چوکی کے سب ہیوں کی شامن آجائے گی۔ اس لیے اس سے پوچھ لینن میں کوئی حرج نہیں "

ردس کی مرضی لیکن آپ پوچھنے جانیں اور میں آئنی دیر میں اصطبل سے دو گھوڑے کھول کرلاتا ہوں "

محدین قاسم نے در دازہ کھول کر اندر جھا بکا۔ سیمان اپنے ساتھیوں کے درمیان دیوارسے میک لگائے بیٹھا تھا۔ دوخادم اس کے پاؤں دبار ہے تھے۔

محدین قاسم اسلام علیکم کمہ کر اندر داخل ہوا۔ میلیمان نے بے پروائی سے اس کے سلام کا بواب دیتے ہو ؟"

اس کے سلام کا بواب دیتے ہوئے پوچھا سے تم کون ہو ؟ کیا چاہتے ہو ؟"

مرمعاف کیجیے اس کی ترس کل می سے لا پروائی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔

مرمعاف کیجیے ایس ہے آدام میں نمل ہوا۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا تھاکہ میں درمشق میں ایک مزوری پنیام ہے کرجادیا ہوں "

" جاؤ، ہم نے کب روکا تھیں ؟ " سیمان کے ساتھیوں خے اس پر ایک فہ قد دگا یا لیکن محد من قاسم نے اپنی سجیدگی کور قراد رکھتے ہوئے کہا: "ہمانے گھوڑ ہے ہدت تھے ہوئے ہیں اور میں اس چوکی سے دو تازہ گھوڑ ہے ہے جادہا ہوں۔ اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت کی صرورت تو ہنہ تھی لیکن میں نے اس خیال سے آپ کی ملاقات ضروری سمجھی کہ آپ خوامخواہ چوکی کے میاہیوں کوئر اجملانہ کہیں "

سلیمان نے زرا اکو کر بیٹے ہوئے کہا۔"اگر تمادے گھوڈ سے تھے ہوئے ہیں توتم پیدل جا سکتے ہو"

محدين فاسم في حواب دياي ايك سپاسي كے بلے بيدل چلنا باعث عاد

کہ ساں سے لوارا کھالا یا ہے۔ نیکن وہ کون ہے ؟" اس نے زبیر کی طرف اشادہ کرتے ہو۔ ئے کہا " اسے دوکو!" صالح زبیر کی طرف متوج ہوالیکن آ تکھے بھیکنے میں محکدین قاسم کی تلوار نیام سے ہاہر آ چکی تھی۔ اس سنے کہا۔ " معلوم ہو آ اسے کہ آیا م جاہلیّت سے عرب اب بھی اس دنیا میں موج دہیں نیکن تم ہمیں نہیں دوک سکتے "

صالح تلوار کی نوگ اسیس کے سینے کی طرف بڑھاتے ہوئے چلآیا " اگر تماری زبان سسے ایک نفظ اور نکلا تو میری تلوار خون میں نہائے بغنب رنبام مرب

کیکن اس کافقرہ پورا ہونے سے پہلے محد بن قام کی تلوار کی جنبن سے ہوا میں ایک بنستاہ سٹ اور مجر دو تلواروں کے محرانے سے جوا کا دیسے جھنکار پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ ہی صالح کی تلوار اس کے ہا تھ سے چھوٹ کر دس قدم دور جا پڑی اوروہ حیرت ندامت اور پر بینانی کی حالت میں اپنے ساتھیوں اور اس کے ساتھی دم بخود ہو کر محد بن قاسم کی طرف و کھوں ہے تھے۔

سیمان نے اپنے ساتھی کی بے بسی کود مکھ کر ذورسے قبقہ لگایائیسکن محدّ بن قاسم کو گھوڑے پرسوار ہوتاد مکھ کر قبقے کی آواز اس کے گلے بیں اٹک گئی اور اس نے جبلا کر کہا " عظیرہ!"

مرد من ورد من قاسم نے گھوڈے کی لگام موڈ نے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور کہا ہوں کہا در اس کھی بہا در سے لیکن تلواد کہا نہیں جانی میرامشور ہے کہ اپنے ساتھیوں کو دمشن کی نمائش میں ہے جانے سے پہلے کہیں سیاہی کے رپر در کر ہی کہ کہ محد بن قاسم نے اپنے گھوڈے کو ایڈ لگا دی اور دو لوں آن کی آن میں ورخوں کے بیچھے غائب ہوگئے۔

نهیں لیکن میں بہت حلیہ دمشق بہنچنا چا ہنا ہوں!

متوتم سائی ہو۔ تھادے نیام میں لکردی کی مواد سے یالو ہے کی ہے سلمان کے ساتھوں نے پھرایک فیقدلگایا۔

محدَّنِ قاسم نے بھراطیمنان سے جواب دیا۔ "اگربازو دَں میں طاقت ہو تولکڑی سے بھی نوہے کا کام لیا جاسکتا ہے ۔ لیکن میں آپ کو بقین دلا آ ہوں کہمری تلواد بھی نوہے کی ہے اور مجھے اپنے بازو دَس پر بھی بھرد مدہے "

سیمان نے لینے ایک سابھی کی طرف و کھنے ، ویے کہا " ضائے! یال کا بالوں میں کافی ہوسٹ باد علوم ہوتا ہے۔ درا اُنھو، میں اس کے سپا ہیا نہ جو ہر دیکھنا چاہتا ہوں "

ابک گندمی رنگ کا قوی ہیکل شخص فورًا اُکھ کھڑا ہوا اور نیام سے تلوار کال کر آگے بڑھا۔

محدّ بن قاسم نے کہا " یں داہ جلتوں کے سامنے اپنی نیا ہیا نہ صلاحیّتوں کی نمائش کرسنے کا عادی نہیں اور نہ میرے پاس اتناوقت ہی ہے اور اگروقت موا تو بھی بیس کوائے پر قبضے لگانے والوں سے دل لگی کرنا ایک سیاہی کے لیے باعث عار سمجھتا ہوں ۔

سائے ذہرایک گھوڈے پرمواد ہوکر دوسرے گھوڈے کی لگام تھاے ہوئے تھا۔ سیمان نے باہر کل کرکھا۔ ساسے جانے دوئیہ بے چادہ فکرا جانے

صالح غصے سے اپنے ہونٹ کا ٹم ہوا اصطبل کی طرف بھاگا۔ سلیمان نے کہا: "بس اب رہنے دو۔ تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایک فوجوان لڑکا ہم سب کا مُنہ چڑا گرنکل گیا۔ "

داستے بیں ذہیر نے تحدین فاسم سے کہا " دیکھ لیا سنرادہ سلمان کو۔
میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ خلافت کا امید واد بھی ہے "
میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ خلافت کا امید واد بھی ہے "
مخدین فاسم نے کہا " خود اسلمانوں کو سرسے بچائے "
زبیر نے کہا " مخد اس کے بیں نے پہلی دفعہ تھا دسے پھرسے پر حلال دبکھیا
ہے تاواد تکالئے وقت تم اپنی عمر سے کئی سال بڑھے معلوم ہوتے تھے اور جانے
ہووہ شخص ہے تم نے مغلوب کیا ہے کون تھا ؟ وہ صالح تھا۔ قریبًا ڈیڈھ سال
ہوا، میں نے اسے کوفہ میں دیکھا تھا۔ اسے تیم دنی میں اپنے کے سال برنانہ
ہوا، میں نے اس کا غرور اسے لے ڈوبا :"

## (4)

دشق کی جا مع مسجد میں نماز عصراداکرنے سے بعد محدین قاسم اور زبیر قصر خلافت بی داخل ہوئے۔ خلیفہ ولید سے دربان نے اُن کی آمد کی اظارع پاتے ہی اکفیں اندر کلالیا۔ ولید بن عبد الملک نے بعد دیگیے ان دونوں کو سرسے پاؤں کی اندر کلالیا۔ ولید بن عبد الملک نے بعد دیگیے بعد دیگیے ان دونوں کو سرسے پاؤں کی د دیکھیاا ور لوچھا " تم میں سے محدین قاسم کون ہے ؟"
محدین قاسم نے جواب دیا ۔ میں ہوں ۔"

عاضرین دربارجن کی نگاہیں زہر پر مرکوز ہو گئی تھیں، حیرست دوہ ہو کر محد ا بن قاسم کی طرف متوجہ ہوئے اوران کی خاموش نگاہیں آگیسس میں سرگوشیاں کوسف گئیں۔ جاج بن وسف کے گزشتہ کمتوب سے ولید کومعلوم ہو جیکا تھا کہ محد بن قاسم

بالكل فروان ہے ليكن اس سے باوجود وہ بھى درباديوں كى طسرت زبير ہى كو جائ بن يوسف كا بونهار بھتيجاسمجد د باتھا۔ اور سولہ سترہ سالہ فوجوان كو قبيبہ كے لشكر سے براول كا سالادِ اعلىٰ تسليم كرنے كے بياد نہ تھا۔

المنهوں کے اتاروں کے ساتھ الی درباری زبانیں بھی ہلنے لگیں اور ولید نے اچا تک بیمسوس کرنے ہوئے کہ اس کے حالمان کے سب سے بڑے محن جاج بن ہیں اور کے ستان کچھ کہا جا رہا ہے ، مسند سے اٹھ کر محد اور زبیر سے مصافحہ کیا اور انھیں اپنے قریب بھاتے ہوئے کہا " وہ مجا ہوس کے متعلق جاج بن وسف جیسا موجم شناس اور قبیبہ بن سلم جیسا سپر سالار اس قدر بلندرائے رکھتے ہوں ؛ میرے بیلے مردم شناس اور قبیبہ بن سلم جیسا سپر سالار اس قدر بلندرائے رکھتے ہوں ؛ میرے بیلے یہ ان اور پہھارا بڑا میں ہوئی ہوں ، میرے بیلے بھینا قابل احترام ہے " محیراس نے محد بن قاسم سے خاطب ہوکر لوچھا " اور پہھارا بڑا محانی ہے ؟ "

" بنيں اميرالمومنين ' يرز نبرسے "

ولیدنے زبیر کی طرف فورسے دیکھتے ہوئے کہا" بیں نے سٹ بدپلے بھی محصیں دیکھا ہے۔ تم کب اسے اور دہ محصیں دیکھا ہے۔ تم کب اسے اور دہ نیجے کہاں تھے گئے سے ۔ تم کب اسے اور دہ نیجے کہاں ہیں ؟ "

فلیدند کی طرح حاصر بن دربار کی توسید کھی زیر پر مرکور ہوگئی اور نبض نے اسے بچان ایا ۔ زیر کا تذبیب رکھ کر محد بن قاسم نے جلدی سے جائے بن یوسف کا خط بیش کرتے ہوئے کہا " امیر المومین ! ہم ایک نہایت ضروری بیغام سے کر آئے ہیں۔ آپ ال حفر فر مالیں \_\_\_ ولید نے خط کھول کر پڑھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد حاضری دربادسے ناطب ہو کر تھما اس سندھ کے دا جر نے جارا جمائ اللہ سے میں المرسی تام سندھ کے دا جر سے جارا جمائ اللہ ساتھ اللہ میں مرکز سنت خود مرائدیں سے آنے والی ہواؤل اور تیم برگراں کو قید کر لیا ہے۔ زیر تم اپنی تمام سرگر سنت خود مرائدیں سے آنے والی ہواؤل اور تیم برگراں کو قید کر لیا ہے۔ زیر تم اپنی تمام سرگر سنت خود مرائدی

آبجکابے کہ وہ اندنس پرحملہ کرنا چاہتاہے۔ دو مری طرف ترکستان میں عواق کی تام افراج کو قبتہ اپنے لیے کافی نہیں سمجھتا ہمیں نیا محاذ کھولے کے لیے یا توان میں سے ایک محاذ کرود کرنا پڑے گایا اور کچھ مذت انتظاد کرنا پڑے گا۔"

قاضی نے جواب دیا سامیرالمومنین! یہ خط سننے کے بعد ہم ہیں سے کوئی ایسا نہیں جو انتظار کا مشورہ دے۔ اگر آپ یہ معا مدعوام کے سامنے پہیش کریں ' قومجھامید ہے کہ مسندھ کی مہم کے بیار ترکستان یا افریقہ سے افراج منگول نے کی ضرورت بیش نہ آئے گئی "

ی صرورت بیش مذائے تی ۔ ولیدنے کہا یہ اگراپ عوام کو جہاد کے لیے آبادہ کرنے کی ذمہ داری لینے سکے لیے تیاد ہیں ۔ تو ہیں ابھی اعلان جہاد کرنے کے لیے تیاد ہوں ۔ قاضی مذبذب سا ہموکر اپنے سا تھیوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ولیدنے کہا یہ میں عوام سے مالیکسس نہیں ۔ مجھے صرف یہ شکایت ہے کہ ہم آدا اہل الرائے طبقہ خود غرض اور خود لیند ہو پکا ہے ۔ آپ جانے ہی جب موئی بن نفسہ سنے السند لقہ میں بیش قدی کی تھی تو اگو نے سطیقہ کے

موسیٰ بن تفیرسنے است دیتہ ہیں پیش قدی کی بھی تو اوپنے بطیقے کے کئی آدمیوں نے ہماری مخالفت کی بھی جب قت پیہ نے مرو پر حملہ کیا بھا تو میرسے اپنے ہی بھائی سیسان نے مخالفت کی بھی۔ یہ ہماری اور بھی میں بولول کھی تعلق ہیں بولول کھی تعلق ہیں ، دہ کاہل اور تن آسان ہیں اور گھروں ہیں بیٹے روئے دین پر غلبہ اسلام کے لیے اپنی نیک دعاوں کو کافی سیسے تھے ہیں۔ اگر آپ سب بوام تک پہنے کی کو سینسش کریں تو چند دنوں ہیں ایک الیہ فوج تیاد ہو سکتی ہے جو نہ حرف سندھ بلکہ تمام دنیا کی تسخیر کے لیے ایک الیہ فوج تیاد ہو سکتی ہے جو نہ حرف سندھ بلکہ تمام دنیا کی تسخیر کے لیے ایک الیہ این میں اور ایک یا دو دن عوام کو بلکہ اپنے جیسے اوپنے طبقوں کے بیے متاثر ہوئے ہیں۔ اور ایک یا دو دن عوام کو بلکہ اپنے جیسے اوپنے طبقوں کے بیے عمل لوگوں کو

ذہبر نے سروع سے لے کہ آخر بک تمام واقعات بیان کیے لیکن دوبار میں جوش وخروس کی بجائے مایوسی کے آٹا رپاکر اختیام پر اس کی آواز ملجی کی اود اس نے جیب سے دُومال نکال کرخلیفہ کو میش کرنے ہوئے کہا یہ ابوالحسن کی بیٹی نے یہ خطود الی بصرہ کے نام لکھا تھا۔"

جاج بن یوست کی طرح ولید بھی بہ خط بڑھ کہ بے حد متاثر ہوا۔ اسس
نے اہل درباد کوس نانے کے لیے خط کو دوسری باد بلند آوازیں پڑھنے کی
کوسٹ ش کی لیکن چند فقر بے بڑھنے کے بعد اس کی آواز ڈک گئی۔ اس نے
مکتوب محکد بن قاسم کے ہا تھ بیں دیتے ہوئے کہا " تم پڑھ کر سُنا دوا"
مکتوب محکد بن قاسم نے سادا خط پڑھ کر سُنایا ۔ مجلس کا دنگ بدل چکا تھت ۔
ما مزین بیں سے اکٹر کے چرے بین طا ہر کر دیجے سے کہ جذبات کا طوفال ما میں کی مصلحتوں کو مخلوب کر چکا ہے لیکن ولید کو فاحوش و کھے کر سب کی بایں
عام نے بی بشہر کا عمر دسیدہ قاضی دیر تک اس خاموشی کو بر داشت ندکر سکا۔
اس نے کہا "امبر الومنین! اب آپ کوکس بات کا انتظار ہے۔ یہ سوچنے کا موقع نہیں ۔ یہ سوچنے کا موقع نہیں ۔ یہ سوچنے کا موقع

وليدنے پوچھا "آپ كى كيا دائے ہے ؟"

قامنی نے بواب دیا "امبرالمومنین! فرص کے معاسلے میں داستے سے کام نہیں دیاجا آ۔ دائے مرف اسے حب سامنے دو داستے ہوں لیکن ہمارے سامنے دو داستے ہوں لیکن ہمارے سامنے مرف ایک ہی داستہ ہے "
داستے ہوں لیکن ہمارے سامنے مرف ایک ہی داستہ ہے "
دلیدنے کہا '' میں آپ سب کی دائے پُوچھتا ہوں "

الک عدیدارنے که برہم میں سے کوئی بھی اُلے یا وُں چلنا نہیں جانیا " ولیدنے کہا بدلیکن ہمارسے یاس افواج کہاں ہیں ؟ موسٰی کا پیغام بريمن أبادك فلع بريادا جنش الراد باسع"

اور ده کهدری مقی سنر بیساچی موں نیکن تم دیرسے آستے ،یں مایوں دیکی متی "

مینے اور سہانے سید کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ وہ دیکھ دہا تھا کہ وہ انہ سائی ملوادیں اٹھا کے اس کے چادوں طرف کھر اسے۔ دا جرکے چدسپاہی ننگی تلوادیں اٹھا کے اس کے چادوں طرف کھر اسے اور باتی ناہمید کو بکر کر فیدخانے کی طب رف لے جا دہ ہیں اور وہ مرم کر منتی نگا ہوں سے اس کی طرف دیکھتی ہے۔ ناہمید کی جا دہ جہیں اور وہ سخت جد وجد پاوں اندور کھتے ہی فیدخانے کا دروازہ بہت ہوجاتا ہے اور وہ سخت جد وجد کے بعد اپنے ہا تقوں اور پاؤں کی ذمیریں توڑ کر سب ہا ہیوں کو دھکیاتا، ارتا اور گر آنا ہوا قیدخانے کے درواز سے تک پنچنا ہے اور اسے کھولے کی جرو ہمکہ کرتا ہے۔ اور وہ سخت کی جرو ہمکہ کرتا ہے۔

نبیرسنه سن نام بد! نام بد!! کتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور ساھنے محارُ بن فاسم کو کھڑا دیکھ کر بھر سند کر لیں۔

بحد بن قاسم اسے نواب کی حالت میں ہاتھ یا دُن بارستے اور ناہید کا نام بلتے ہوئے من چکا تھا۔ تا ہم اس نے اسے گفتگو کا موضوع بنا ا مناسب نہ سمجھ اور چیکے سے اپنے بستر پر بیٹے گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد زبیر سنے دوبارہ آنکھیں کھو ہی اور کہا ۔ در کہا ۔ در

محدین قاسم نے بواب دہا ہے اللہ اس آگیا ہوں ؛ اور بھر کھے سوچ کر پوچیا "آب بیز، بازی اور تینے زنی میں کیسے ہیں ؟ "

ذہر سے جواب دیا میں نے بچین میں جو کھلونا لیندک تھا، وہ کان تھی اور جب گھوڑے کی دکاب میں پاؤں دکھنے کے قابل ہوا۔ میں نے نیزے سے دیادہ یرخبر سنانے میں ایک لذت محس کریں گے۔ سندھ کے طالم راج کو برا مجالا کہیں ا گے اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی طرح و نیااور عاقبت کا بوج فذا کے سر عقوب
کر آزام سے بیٹے جائیں گے لیکن اگر آپ ہمت کریں تو میں آپ کو بقین دلا آبوں
کہ عامتہ اسلمین ابھی تک ذندہ ہیں۔ اگر آپ او پہلے طبقے کی تفریحی مجالس کی بھائے
دمشق کے ہرگھر میں جانا، قوام میں بیٹے نااور ان سے باتیں کرنا گواد اکریں تو سندھ
کے اسیر جو قید خانے کی دیواد وں سے کان لگائے کھائے سے ہیں۔ ہمت جلد ہما دے
گھوڑوں کی ٹاپ سی سکیس کے اور فدا اس لو کی کو زندگی اور صحت دے، وہ اپنی
آئے کھوں سے دیکھے گی کہ ہماری نلواریں کند نہیں ہوئیں "

محدّ بن قاسم في كها يسم الكرامير المومنين مجهد اجاديت دي. تويس به ذمة داري منه كه الديد المور "

وليد في كما يعتمين ميري اجازت كي خرودت نهين "

محدّ بن قاسم كے بعد دربار سے جرعد دارنے وليدكونى فوج بحر تى كينے

كالفين دلايا اور يركبس مرخاست بهو يي.

ایک ایمی مادی بعد محدین قاسم اور دبیرا پس یں بابین کردہ مے تھے۔

ایک ایمی سے آگے میام دیا کہ امیرالمومنین محدین قاسم کوبلاتے ہیں محدی بن قاسم کوبلاتے ہیں محدی بن قاسم سیاہی کے ما تھ چلاگیااور زبیراپنے استر پر لیبط کر کچے دیراس کا انتظام کرنے کے بعد اور کھنے اور نیبراپنے استر پر لیبط کو گیا۔ دشق سے کوسول کرنے کے بعد اور کھنے بینوں کی حسین وادی میں کھوگیا۔ دشق سے کوسول دوروہ نامید کی لائن میں سندھ کے شہروں میں بھٹک دہا تھا۔ قلعوں کی قسیلوں اور قسیدی لائن میں سندھ کے شہروں میں بھٹک دہا تھا۔ قیدیوں کی آئی بیٹر ایل کو کہ دیا تھا۔ قیدیوں کی آئی بیٹر ایل کے دروار سے آئی ہوں کی آئی بیٹر ایل کے آئی ہوں کی آئی ہوں تم آزاد ہو بمقاداد تم کیسا ہے ؟ و کیھو کہ دہا تھا۔ "نامید ایل آئی ہوں تم آزاد ہو بمقاداد تم کیسا ہے ؟ و کیھو

يس عام لباس بي الصلام موما موما مول ياسبا مها ما لباس بي ؟

معالے نے بحواب دیا " خدانے آپ کوایک ایسی صورت دی ہے ہو لبائسس میں اچھی گلتی ہے "

سیمان آینے کی طرف دیکھ کرمسکرایا اور بھر کھے سوچ کربولا " مجھے اس لطکے کی صورت پردشک آگیا تھا۔ وہ نمائش دیکھنے ضرور آئے گا۔اگرتم بیس سے کسی کو مل جائے تواسے میرے پاسس لے آؤ۔ وہ ایک ہونہار سیاہی ہے اور میں اسے اپنے یاس رکھنا چاہتا ہوں "

صالح نے ایسا محسوس کیا کہ سلیمان اس کی دکھتی دگ پرنشز چھو ہے۔ وہ بولا۔"آپ مجھے زیادہ مشرمندہ نہ کریں۔ اس وقت توار پرمیرے ہاتھ کی گرفت مضبوط نہ تھی اور بہ بات میرے وہم ہیں بھی نہ تھی کہ وہ میری لا پہ واہی سے فائدہ اٹھائے گا۔"

سيمان نے كهاي اپنے مترمقابل كوكمزور مجھنے والاسبابى ہمين مات كھاتا ہے . نيريه تمقادے ليے اچھال مقاد اچھايہ بناؤ! آج ہمادے مقابلے بين كوئى آئے گايانہيں ؟

صالح نے بواب دیا " مجھے یہ توقع نہیں کہ کوئی آپ کے مقابلے کی بحراث کرنے گا۔ گزشتہ سال نیزہ بازی ہیں تمام نامور سپاہی آپ کے کمال کااعترات کریکے ہیں "

ودليكن المبرالمومنين مجمسنوش منطق "

"اس کی و جرصرف بہ ہے کہ آپ ان کے بھائی ہیں اوروہ بہجانتے ہیں کہ آپ کی ناموری اور شہرت ان کے بیٹے کی دلی عہدی کے راستے میں رکا وہ لیے ہیں کی ناموری اور شہرت ان کے بیٹے کی دلی عہدی کے راستے میں رکا وہ لیے ہوگی۔ لیکن لوگوں کے دلوں میں جوجب گہآپ بیدا کر پیچے ہیں دہ کسی اور کو چاہلی

کسی اور چیز کونپذہ بیں کیا. رہی توار' اس کے متعلق کسی عرب سے یہ سوال کرنا کہ تم اس کا استعمال جانتے ہو یا نہیں؛ اس کے عرب ہونے بین شک کرنے کے متراد ون ہے۔ آپ لفتین دکھیے! میری تربیت آپ کے ماحول سے مختلف ماحول میں نہیں ہوئی ۔

کے اس کے بات کی اس کے بیا اور آپ کا امتحان ہے۔ امیرالمومنین نے کے اس کے بات کی نمائش میں کے بیار کا بین کے بیم دونوں فنون حرب کی نمائش میں حصر لیں۔ اگر ہم مقابلے میں دوسروں پر سبقت نے گئے تو دمش کے لوگوں پر بر بہت اچھا اثر پڑے گا اور جمیں جما دکے لیے تبلیغ کا موقع مل جائے گا امیرالمومنین کی خوا ہمش ہے کہ ہمادا مقابلہ سیمان اور ان کے ساتھیوں سے ہو۔ امیرالمومنین کی خوا ہمش ہے کہ ہمادا مقابلہ سیمان اور ان کے ساتھیوں سے ہو۔ زیبر نے کہا ''امیرالمومنین کا خیال در سنت ہے ۔ فدانے ہمادے لیے دبیر ہے کہ آپ مالے بر ایس کا بیاجھا موقع بیدا کیا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا ضروری سبھتا ہوں کہ آپ مالے اور سلیمان کے متعلق فلط اندازہ نہ لگائیں۔ داستے میں آپ کے ما حقوں اس کا اور سلیمان کے متعلق فلط اندازہ نہ لگائیں۔ داستے میں آپ کے ما حقوں اس کا مات کھا جا نا ایک اتفاق کی بات تھی۔ وہ دونوں نیزہ بازی مثال نہیں دکھتے ۔ تا ہم میں تیاد ہوں "

محدّ بن قاسم نے کہا "ہمیں اپنی بڑائی مقفود نہیں۔ ہم ایک اچھےمقصد کے لیے نمانش میں حصد لیں گے فدا ہماری ضرور مدد کرے گا۔ امیرالمومنین نے کہاہے کہ وہ ہمیں اپنے بہترین گھوڑہے دیں گے :"

(4)

سلیمان بن عبدا ملک نے ایک قد آدم آئیننہ کے سامنے کھونے ہوکرندہ بہنی اور خود سری رکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کے کہا سکیوں صالح!

## سیایی اور سمراوه

ذما منظم المسيت ميں بھی عرب تبرا ملائدئ شمشیرندنی اورشه سواری میں غیر معمولی مہادت حاصل کرنا اپنی زندگی کا اہم ترین فریضہ سمجھتے بھے ۔ سروادی ، ہو ت ، شہرت اور ناموری کاسب سے بڑا معیا دہیں تھا۔ محرالشینوں کی محفل میں سب سے بڑا شاعراسے تسلیم کیا جاتا تھا جو تبروں کی سنسنا ہے اور تلواروں کی جھنگار کا بہتر بن تصور بیش کرسکتا ہو ۔ جسے اپنے صبار فناد گھوڑ ہے کے سموں کی آواز کرسی صحائی دوشیزہ کے تہقہوں سے ذیادہ متا نزگر کرتی ہو ، جس کے لیے دور سے محبوبہ کے کمل اور کرد وغیار میں اٹھے ہوئے شا ہسوار کی جھلک بیساں طور پر مجاذب نگاہ ہو۔

اسلام نے عربوں کی الفرادی شجاعت کو صالحین کی نا قابلِ تسخیر قوت میں تبدیل کر دیا۔ روم وایران کی جنگوں کے ساتھ ساتھ عربوں کے نفونِ حرب میں اصافہ ہوتاگیا۔ خالد اعظم کے ذمانے میں صعف بندی اور نفل و حرکت کے پڑائے ، طریقوں میں کئی تبدیلیاں ہوتیں۔ عربوں میں زرہ پہننے کا رواج پہلے بھی تھالیکن موم کی جنگوں سے دوران ذرجی اور خود سپاہیا بناباس کے اہم ترین جُرزون

نهن بروسکتی"

سیمان نے کہا بولیکن میری داہ بیں سب سے بطی دکا وق جاج بن پوسف ہے۔ وہ عواق پر اینا اقتداد قائم دکھنے کے لیے اس بات کی کوسٹ سن میں ہے کہ میرہ ہے بھائی کے بعد میرا بھیجا مسندِ خلافت پر بنتھے " ممالے نے کہا"خدامیے بھائی کے قاتل کو غادت کرے۔ مجھے لقین ہے کہ اس کی پیرخواہش کبھی پوری نہ ہموگی۔ لوگوں کے دلوں پراٹرڈ النے کے لیے جو نوبیاں میں ہیں، وہ نہ آپ کے بھائی ہیں ہیں نہ کسی اور ہیں۔ آپ گذشتہ سال فنونِ حرب کی نمائش میں نام بیداکر کے اپنا داستہ صاف کرچکے ہیں۔ دائے عسام خلافت کے معاطے میں آپ کی حق تلفی گواد انہ کرنے گئی "

ایک غلام نے آگر اطلاع دی کہ گھوڈے نیاد ہیں اورصالے نے کہا میمیں چلنا چاہیے۔ نمائش نثروع ہونے والی ہے :

Service Colors

(F)

دمشق کے باہرایک کھے میدان میں قریباً ہرردز نیزہ بازی کی مشق کی جاتی تھی۔ نیزہ بازی میں ایونان کا قدیم رواج مقبولیت حاصل کردیا تھا۔

ہمت آئن انی کرنے والے درہ پوش شام سواد کچہ فاصلے پر ایک دوسرے
کے سامنے کھوٹ ہوجاتے خطرہ سے بچے کے لیے ذرہ ، خوداور چاد آئینہ کے
کے استعمال کے باو ہودائسلی بنزوں کے علاوہ الیسے نیزے استعمال کے جائے
جن کے بھل لوہ کے نہول اور اگلا سراتیز ہونے کی بجائے کند ہو۔ ٹالث درمیان
بیں جھنڈی لے کر کھڑا ہوجاتا اور اس کے اشادے پر یہ سوار گھوڈوں کو پوری
دفتارسے دوڈ اتے ہوئے ایک دو سرے پر جملہ آور ہوتے یہ جوسواد لینے برمقابل
کی ذرہے نے کر آسے فرب لگانے میں کامیاب ہوتا وہ بازی جیت جاتا۔ مات
کھانے والا سواد کند نیزے کے دباؤ کی وجہ سے اپنا تواز ن کھو کر گھوڈ سے سے گرنا اور تماشائیوں کے یا سامان تضحیک بن جاتا۔

اس سال حسب معمول فنون حرب کی نمائن ہیں بھتہ لینے کے بیے بہتے لوگ دُود دُود سے آئے کے ایک دسیع میدان کے چاروں طرف تماشا بُون کا بہوم تھا۔ ولید بن عبدالملک ایک کرسی پردونق افروز تھا۔ اس کے دائیں با بیس دربا دِخلافت کے برطرے بطرے عہدہ داد بیٹھے تھے۔ دوسری طرب دن تماشا بُوں کی قطاد سے برطرے بطرے عہدہ داد بیٹھے تھے۔ دوسری طب دن تماشا بُوں کی قطاد کے برطے سیامان بن عبدالملک اپنے چند عقیدت مندوں کے درمیان بیٹھا تھا۔

نمائش شروع ہوئی۔ اسلحہ جات کے ماہرین نے منجنین اور دبا بوں کے حدید منونے بین کرکے الغامات حاصل کیے۔ تیرانداز وں اور شمشیرزی کے مہرین سنے اپنے کمالات دکھائے اور تماشا تیوں سے دا در تحیین حاصل کی .

قلعہ بندسہ روں کے طویل محاصروں سے دوران اکسی ایسے آلے کی مفرورت محسوس کی گئی جو پھر کی دلیاروں کو توٹ سکتا ہواوراس خرورت کا احماس منجنیق کی ایجاد کا با ایک لکٹ ی کاآلہ تھا جس سے بھادی پھر کائی دور پھینے جا سکتے ہے۔ اس کی بدولت حملہ آور افواج قلعہ بند تیراندازوں کی ذرسے محفوظ ہو کرشہر بناہ پر سپھر برساسکتی تھیں۔ اس کا تخیل کمان سے اخذ کیا گیا تھا۔ لیکن چند سالوں میں آلات حرب کے ماہرین کی کوسٹسٹوں نے اسے ایک بنایت اہم آلہ بنا دیا تھا۔

قلعربند شهروں کی شخیر کے لیے دو مسری چیز جسے عربوں نے بہت زیادہ دواج دیا، دہابہ تھی۔ یہ لکڑی کا ایک بھیوٹا سا قلعہ تھا۔ جس کے بنچے پہیے لگائے جاتے ہے۔ دفعی کا ایک بھیوٹا سا قلعہ تھا۔ جس کے بنچے پہیے لگائے جاتے ہے۔ چند سپاہی لکڑی کے تخوں کی آڈ بیس بیٹھ جاتے اور چند اسے دھکیل کر شہر کی فصیل کے ساتھ لگا دیتے۔ بیادہ سپاہی اس کی بناہ میں آگے بڑھتے اور اس سے سپڑھی کا کام لے کر فصیل پرجا پڑھ ہے:

کھے میدان میں پیادہ فوج کی طرح عرب سواد بھی ابتدا میں تلواد کو نیزے پر ترجیح دینے کے عادی نظے لیکن آئین پوش سپائیوں کے مقابلے میں انھوں نے نیزے کی اہمیت کو ذیا دہ محسوس کیا اور چند سالوں میں عرب کے طول و عرض میں نیراندازی اور بینے ذی کی طرح نیزہ باذی کا دواج بھی عام ہوگیا۔ شام کے مسلمان دوم کی قربت کی وجسے ذیا دہ متا نڑ سکھ اور پہاں نیزہ باذی کو آئیستہ آئیستہ تینے ذنی ہر ترجیح دی جانے لگی تھی۔

عرب گھوڑے اور سوار دنیا بھریں مشہور بخے۔ اس یا دوسرے فون کی طرح نیزہ باذی میں بھی وہ ہمسایہ ممالک پر سبقت سے گئے ہ بلندکرتے ہوئے اکھاڈے میں چاروں طرف ایک چگرلگایا اور اس کے بعد محید میدان میں آکھڑا ہوا۔

نفیب نے اوار دی «کوئی ایساہے ، جواس نوبوان کے مقابلے ہیں آنا یا ہتا ہے "

عوام کی نگاہیں سلیمان بن عبدالملک برمرکوذ ہوئی تھیں سلیمان نے مربر نودر کھتے ہوئے اکھ کر ایک عبشی غلام کواشارہ کیا جو پاس ہی ایک نوبھورت مسکی گھوڑے کی باگ تقامے کھڑا تھا۔ غلام نے گھوڑ اسکے کیا اورسلیمان اس پر مسکی گھوڑے کی باگ تقامے کھڑا تھا۔ غلام نے گھوڑ اسکے کیا اورسلیمان اس پر سواد ہوگیا۔ مورج کی دوشنی ہیں سلیمان کی زرہ چمک د ہی تھی اور ملکی ہلکی ہوائیں اس کے نود کے اوپر سبز دلیتم کے ناروں کا محفدنا لہرادہا تھا۔

سلیمان اود ایوب ایک دو سرے کے مقابط میں کھڑے ہوگئے اود توام دم بخود ہوکر ڈالٹ کی بھنڈی کے اشادے کا انتظاد کرنے گئے۔ ثالث نے جھنڈی ہا لئی اود ایک طرف کھوٹے سے اشادے کا انتظاد کرنے گئے۔ ثالث نے جھنڈی ہلائی اود ایک طرف کھوٹے کے قریب پہنچ کرخود نیچے اود دو سرے کو حرب لگلنے کی کوشش کی ۔ سلیمان مقابط میں آنے سے پہلے اپنے مرمقابل کے تمام واوّں دکھے کہ ان سے پہلے اپنے مرمقابل کے تمام واوّں دکھے کہ ان سے پہلے کے طریقے سوچ چکا تھا۔ جنا بخدا یوب کا واد خالی گیااور سلیمان کا نیزہ اس کے نود ہر ایک کادی ضرب کا نشان چھوٹ گیا۔

ثالث نے سیمان کی فتح کا علان کیا۔ ولید نے اکٹے کر اپنے بھاتی کومبادکباً دی اور ابوب کی حوصلہ افزائی کی۔

سیمان نے نود آنادکر فاتحان انداز میں تماشائیوں کی طرف نگاہ دوڑائی۔ اود حسب معمول اکھاڑے کا چکر لگا کر بھرمیدان میں آکھڑا ہوا ہ سیمان کے تین ساتھی تیراندادی کے مقابطے ہیں شریک ہوئے اور اُن میں سے ایک دو سرے درجے کا بہترین تیرانداز ماناگیا۔ اس کا دو سرا ساتھی۔ صالح تواد کے مقابطے ہیں بیکے بعد دیگرے دمشق کے پانچ مشہور پہلوالوں کو نیچا و کھا کہ اس کا منتظر تھا کہ امیرالمومنین اسے جملا کہ اپنے قریب کرسی دیں گے لیکن ایک نو جو ان نے اچا تک میدان ہیں آگہ اسے مقابط کی دعوت دی اور ایک طویل اور سخت مقابط کے دعوت دی

یہ نوجوان زہر تھا۔ تماشائی آگے بڑھ ٹھے کھالے کومغلوب کرنے والے نوجوان کی صورت دیکھنے اور اس سے مصافحہ کرنے میں گرم ہوشی دکھالہ سے تھے اور صالح بغصے اور ندامت کی حالت میں اپنے پر منط کا مطے رہا تھا۔

ولیدا کظ که اسے برط صااور ذہبر سے مصافی کرکہتے ہوئے اسے مبار کباد دی اور بھرصالح کی طرف متوج ہوکہ کہا یہ صالح ! ٹم اگر غصتے میں نرا کجاتے تو شاید مغلوب نہ ہوئے۔ ہبرصورت میں اس نوجوان کی طرح تھیں مجی انعام کا ہے، اسمی تا مدنہ "

سب سے اسمنے میں بیزہ بازی شروع ہوئی۔ کئی مقابوں کے بعدا تھ ہمری بیزہ باز منتخب کے گئے اور اسمنے مقابلہ شروع ہوا۔ جول بول مقابلہ کرنے والوں کی تعداد گھٹی جاتی مقی ۔ وادو تحسین میں گلا بھاڈنے والے تماشا تیوں کے بوش وخروش میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ بالا تخرایک طرف ایک اور دوسری طرف دونیزہ بازرہ گئے ۔ تنہارہ جانے والے سواد نے بعد دیگرے اپنے دولوں می افعین کوگرا کہ اپنا خود آباد ااور عوام اسے پیچان کر ذیادہ جوسش و خروش کے ساتھ تحسین و آفرین کے نفرے بلند کرنے گئے ۔ یہ نوجوان ایک خروش کے مساتھ تحسین و آفرین کے نفرے بلند کرنے گئے ۔ یہ نوجوان ایک بونانی نومسلم مقااود اس کا نام الوب تھا۔ ایوب نے فاتحان انداز میں اپنا نبزہ یونانی نومسلم مقااود اس کا نام الوب تھا۔ ایوب نے فاتحان انداز میں اپنا نبزہ

بوكاتم جاو اور أسے بلاكر سمجهاو "

ذبیر سنے بجواب دیا "امیرالمومنین! بیں اُسے بہت سمجھا چکا ہوں ۔ وہ نود بھی اس مطرے کو محسوس کرناہے لیکن وہ یہ کتا ہے کہ اس صورت بیں اگر اس کی جیت ہوئی تو نو کو خوانوں پراس کا نوش گواد اثر بڑے گااود اُسے سندھ کے حالات شناکرا مخبی جما دکے بیا آبادہ کرنے کا موقع بل جائے گا۔ اس کا یہ بھی خیال ہے کہ ذرہ کے لغیر سوار ذیادہ چرست دہ سکتا ہے ۔"

زبیر کا جواب ولید کومطمئن مذکر سکاروه نود اُکھ کر محد من قاسم کی طرف بڑھا۔ اور تماشا نی زیادہ پرلیٹانی کا اظہاد کرنے گئے۔

محد بن فاسم سلیمان کی طرف دیکی د با تھا۔ ولیدنے قریب پہنچتے ہی آواد دسے کر اُسے اپنی طرف متوج کیا اور کہا ہے بر نور داد اسطیع تھاری شجاعت کا اعراف سے بیکن پر شجاعت نہیں ناوا نی ہے ۔ تم ذرہ اور نود کے بغیر عرب کے بہترین اور نی ہے ۔ تم ذرہ اور نود کے بغیر عرب کے بہترین اور نیسٹرہ باز کے مقابلے میں جارہ میں جا ور اگر اس نے اسے اپنی تفحیک سمجھا تو مجھے ڈرسے کہتم دوبارہ گھوڈے پر سواد ہوئے کے قابل نہیں دہوگے ۔ "

محلاً بن قاسم فے جواب دیا یہ امیرالمومنین اِ خداجا نتا ہے کہ مجھے اپنی کاکش مقصو دہنیں ۔ میں پرخطرہ ایک نیک مقصد کے لیے قبول کر دیا ہوں اور پر کوئی بهت برانطرہ بھی ہمیں ۔ میرا خیال ہے کہ درہ ہین کرسواد چہست نہیں دہتا ۔" " لیکن اگر بھادی ہے تھادی پسلیاں نہ بچاسکی تو ؟"

درتو بھی مجھے افسوس نہ ہوگا۔ مجھے اپنی لیلیوں سے زیادہ اس اول کی کاخیال سے جس سکے سیسنے ہیں ہمادے لیے دیم دشمن کے تیرکار خم ناسور بن چکا ہے۔ اگر خداکو اس کی مددمنطور سیعے تو چھے لینین ہے کہ وہ آج مجھے دشتن کے لوگوں کے مداکو اس کی مددمنطور سیعے تو چھے لینین ہے کہ وہ آج مجھے دشتن کے لوگوں کے ممامنے سامانی نضج یک مذبیعے دے گا ورممکن ہے میں بازی جیتنے کے لید اس

(F)

نقیب نے نین بارا واز دی "کوئی ہے جس بیں سیمان بن عبدالملک کے مقابلے کی ہمت ہے ؟ لیکن لوگوں کو اس سے پہلے ہی یقین ہو جیکا تھا کہ اب کھیل ختم ہو چکا ہے اور وہ امیرالمومنین کے اعظیے کا انتظار کر یہ ہے کھے لیکن ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ دہی ، جب سفید گھوڈ سے پر ایک سوار نیزہ ہاتھ بیں کے حیرت کی کوئی انتہا نہ دہی ، جب سفید گھوڈ سے پر ایک سوار نیزہ ہاتھ بیں لیے میدان میں آ کھڑا ہوا۔ تماشا بیوں کو حیرانی اس بات پر نہ تھی کہ ایک نیزہ باز مسلمان بن عبدالملک کو مقابلے کی دعوت وسے دہا تھا بلکہ وہ اس بات پر ششد رسیمان بن عبدالملک کو مقابلے کی دعوت وسے دہا تھا بلکہ وہ اس بات پر ششدر سیمان بن عبدالملک کو مقابلے کی دعوت وسے دہا تھا بلکہ وہ اس بات پر ششدر بینے ہوئے تھا۔ میر پر خود کی بجائے سفید عمامہ تھا اور آئنگھوں کے سوا با فی چہرے ہیں ہوئے تھا۔ میر پر خود کی بجائے سفید عمامہ تھا اور آئنگھوں کے سوا با فی چہرے ہرسیماہ نقاب تھا۔

زدہ کے بغیرصرف وہ لوگ الیسے مقابلوں میں محسہ لیسے ہیں سیخیس اپنے حرافیت کی کمنزی کا پور الودا لیسی ہولیکن سیمان اس دن کا ہمیر و تقااور لوگ سیمان اس دن کا ہمیر و تقااور لوگ سیمان کے مقابلے کے لیے زرہ اور نود کے بغیر میدان میں آنے والے سواد کی بمادری سے متاثر ہونے کی بجائے اس کی دباغی حالت کے قیمے ہونے میں شک کر دسے مقد

ولیدا ورزبرکے سواکسی کویمعلوم منطقاکہ یہکون ہے لیکن اس کی اسس مجراً ت پردلید بھی پرلینان تھا۔ اس نے آہستہ سے زبیر کے کان بیں کہا " یہ محداً بن قاسم سے یاکونی اور ؟"

دبرف جواب دیار امرالزمنین! یه دی سے "

" لیکن وہ سلیمان کو کیا سمحتا ہے۔ اگراس کی بسلیاں لوسے کی نہیں تو مجھے ڈرہے کہ لکڑی کا کندسرا بھی اس کے بلے نیزے کی نوک سے کم خطرناک ثابت یہ كرنكل كئة اور عوام في ايك برحوش نفره ببندكيا.

کمس اود نوجوان دیر تک محد بن ست سم سے سیے تحسین کے نعرب بلند کرنے دہیں اور نعرد سیدہ لوگ با کہ دہے تقے میں بالڈکا بلاکا جست ہے لیسک کی سیان کے ساتھ اس کاکوئی مقابلہ نہیں۔ بہلی مرتبہ سیمان نے جان او جھ کر اس کی دعایت کی ہے دیکن ووسری و فعداگروہ بچ گیا تو بیرائیک مجزہ ہوگا۔ کہاں سترہ سال کا چھوکر ا اور کہاں سلیمان جیسا جہا ندیدہ شہنوا د!"

لیکن نوبوانوں نے آسمان سر پر اکھاد کھا تھا۔ سلیمان کی بجائے اب سترہ سالہ اجنبی ان کا ہمیروبن چکا تھا۔ وہ کسی کی ذبان سے ایک حرف بھی برداشت کرنے سے لیے نیاد نہ تھے بعض تماشائی کھرارسے ہاتھا یائی تک اُتر آئے۔

دواج کے مطابی نیزہ بازوں کو دوسراموقع دیا گیا اور دونوں بھراہ دوسرے کے مقابلے ہیں کھڑے ہوگئے۔ نیٹے اور نوبوان بھاگ بھاگ کراس طرف جادہ ہے تھے جس طرف ان کا کم سن ہیرو کھڑا تھا۔ سب کی لگاہیں نقاب بیں پھیدے ہوئے جبرے کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھیں ۔ نالٹ نے بھاگ کر لوگوں کو چیچے ہٹا یا اور پھرا پنی جگہ پر آ کھڑ ہوا۔ جھنڈی کے اشارے کے بعد تماش میں کو چیچے ہٹا یا اور پھرا پنی جگہ پر آ کھڑ ہوا۔ جھنڈی کے اشارے کے بعد تماش میں کر دالٹی نظر آئی۔ تھوڑی دیر کے لیے پھر ایک مادسکوت بھاگیا۔

محدّ بن قاسم بھر اچانک ایک طرف جھک کرسیمان کے نیزے کی عزب سے نیج گیا۔ سیمان نے بھی بائیں طرف جھک کر اپنے برّمقابل کے وارسے بچنے کی کوسٹِسش کی لیکن اس سے کہیں ذیا دہ بھرتی کے ساتھ محدّ بن قاسم سف اپنے بنرے کارٹے بدل دیا اور اس کی دائیں لپلی میں عزب لگا کر اُسے اور نیا دہ بائیں طرف دھکیل دیا۔ سیمان لڑکھڑا کر نیج گرف کے بعد فور اُ اُ تھ کھڑا ہوا اور طرف دھکیل دیا۔ سیمان لڑکھڑا کر نیج گرف کے بعد فور اُ اُ تھ کھڑا ہوا اور

ہجوم میں اسس کا پیغا پرط ہے کوئسناسکوں' الفرادی تبییغ سے جو کام ہم مہینوں میں کرسکتے ہیں وہ ایک آن میں ہوجائے گا۔ آپ مجھے اجازت دیجے اور ڈ عاکیجے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے ''

وليد في كما " ليكن تم كم اذكم مر ير خود توركه لين يون

محدین قاسم فے بواب دیا رو آپ برانهائیں . جوسپاہی بیزے کا وادمر پرروکا ہے۔ اس کے متعلق کوئی اچھی دائے نہیں دی جاسکتی ۔ میرے لیے یہ عمامہ کافی مر "

ولیدنے کہا " بیٹا! اگر آئے تم سیمان پرسبفت لے گئے توالث ء اللہ سندھ میر جملہ کرنے والی فوج کا جھنڈ انتھاں سے ہاتھ میں ہوگا "

ولیدوالس مطرااور داست میں تقیب کو کچھ سمجھانے کے بعد اپنی کرسی پر طے گئا.

دوسری طرف سیمان کے گر د چند تماشائی کھڑے تھے۔ صالح نے آگے بڑھ کرمسیمان کو اپنی طرف متوج کرتے ہوئے کہا یہ اسمیرالمومنین آپ کو نیجب د کھانا چاہتے ہیں۔ آپ ہوشیا دی سے کام لیں!"

مسسلیمان سنے لو جھا پر لیکن وہ سر پھراہے کون ؟"

مد مجھے معلوم بنیں لیکن وہ کوئی کھی ہو مجھے تھیں ہے کہ وہ بھر گھوڑے پرسوار نہیں ہوگا "

نقیب سنے آواڈ دی درحاضریں! اب سلیمان بن عبدالملک اور محکد بن قاسم کا مقابلہ ہوگا۔سیا ہ پوسٹس نوجوان کی عمرسترہ سال سے کم ہے " تماشائی اور ذیا دہ حیران ہوکرسیا ہ پوش نوجوان کی طرف دیکھنے لگئے ۔ ثالث نے جھنڈی ہلائی اور نیزہ باز پوری رفتاد سے ایک دوسرے کی ذوسے بھے کر ال پرکئ لوگ یا احراد کرنے گئے کہ آپ ہادے ہاں تھہرہے۔
محدّ بن قاسم نے مسب کا مشکد یا داکرتے ہوئے کہا ۔ یس دشق کے
لوگوں کے پاکس ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں ، اور مجھے جلد واہیں جا ا
ہے ۔ اگر آپ سب فاموشی سے میرا پیغام سٹن لیں تو یہ مجھ پر ٹری عمایت ہوگی ۔
لوگ اب بہت زیادہ تعدا دمیں محد بن قاسم کے گرد جمع ہورہے کے
دلید بن عبدالملک عہدیدا دول کی جماعت کے ہماہ آگے بڑھا۔ لوگ میرالمونین
کو دیکھ کر ادھرادھ مہٹ سگئے ولیدنے محدّ بن قاسم کے قریب بہنچ کر کہا یہرے
خیال میں یہ تھا ہے لیے بہترین موقع ہے یتم گھوڑ سے پرسواد ہوجاؤ، تاکہ سب
خیال میں یہ تھا ہے لیے بہترین موقع ہے یتم گھوڑ سے پرسواد ہوجاؤ، تاکہ سب
لوگ تمھادی صورت دیکھ سکیں ۔ "

کھڑن قاسم گھوڑے پرسوارہوگیا۔ مجھ میں کا نون کان ایک سے دوسے مرے کس بیخر پہنچ چکی تھی۔ کریسیاہ پیش نوجوان کوئی اہم خررسنا نا چا ہتا ہے اور وہ لوگ جواگلی قطاروں میں ستھ، بیکے بعد و گیرے زمین پر ببٹے رہے تھے۔ گھڑین قاسم نے مختصر الفاظ میں سرا ندمیب کی سلمان بیواؤں اور بیٹیم بچول کی المناک د استان بیان کی۔ اس کے بعد زمیر سے دومال لے کرنا ہمید کا محتوب بڑھ کرستایا بیواؤں اور پیٹیم بچول کی سرگزشت سندے بعد حوام کے دلوں پرنا ہمید کے محتوب نا بیائوں اور پیٹیم بچول کی سرگزشت سندے بعد حوام کے دلوں پرنا ہمید کے محتوب نے الفاظ تیرونشتر کا کام کر رہے تھے محتوب نانے محتوب نانے محتوب نانے دومال زمیر کو واپس فیت ہوئے مبند آواز میں کہا۔ موسی مانٹ کی آنکھوں میں آنسو کے دامن پر دفیوں میں آنسو کی دامن پر دفیوں سے دھوت کے دامن پر طلم کی سیا ہی کے دھوت انسووں سے نہیں خون سے دھوت محتوب بی محبرواں تبدا دکی جاگ سندھ کے درمین پر محلے تیں۔ جرواں تبدا دکی جاگ سندھ کے درمین بر محبرواں تبدا دکی جاگ سندھ کے درمین مک

يسلى بريا عدد كه انتا تى بے چارگى كى حالت بي إد هراد هر ويكھنے لكا ـ

چاروں طرف سے فلک نسگاف نعروں کی صدا آرہی تھی۔ محکد ہن قاسم نے مفور ی دورجا کر اپنے گھوڑے کی باگ موٹر لی اور سبہان کے قریب آکر شنچے آنرت ہوئے کہ اس کے طرف کا عقر بڑھایا لیکن سلیمان مھما فی کرنے کی موٹر کا ایک طرف کا عقر بڑھایا لیکن سلیمان مھما فی کرسنے کی بجائے منہ مچرکر تیزی سے قدم اُٹھا تا ہوا ایک طرف مکل گیا۔

آن کی آن میں تماشانی ہزادوں کی تعداد میں محدین فاسم کے گرد جمع ہو کئے ۔ ایونانی شامسواد الوب نے آگے بڑھ کر محدین فاسم کے ہا تقسے گھوٹنے کی باگ پکڑلی اور کہا '' میں آپ کومبارک باد دینا موں ۔ اب اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ جہرے سے نفاب آناد دیجے! ہم سب کی آنکھیں آپ کی صورت دیجھنے کے لیہ بھوا دیں ۔''

رم الله المحدّ بن قاسم نے نقاب اتار ڈالا کم سن شا ہسوار کا چہرہ لوگوں کی توقع سے کمیں زیادہ متین اور سنجیدہ تھا۔ اس کی توبصورت سیا ہ آئکھوں سے شرخی کی بجائے معصومیت ٹیکتی تھی لوگوں کے نعرول اور پر استیاق نگا ہوں کے بھاب میں اس کا سکون یہ ظاہر کر رہا تھا۔ کہ اسے بڑی سے بڑی نتے بھی مار نہیں کرسکی۔ جواب میں اس کا شا ذار جلوس نکا لف کے اداد جوان اسے کندھوں پر اُنگا کر دست کی گھیوں میں اس کا شا ذار جلوس نکا لف کے اداد سے بڑھے بھے۔ دم مخود ہوکر اس کی طرف دیجھ رسبے ستھے۔ الیّب نے اپنے ایک عورت سے بڑھے بھے۔ دم مخود ہوکر اس کی طرف دیجھ رسبے ستھے۔ الیّب نے اپنے ایک عورت سے بھی دی مورت سے کہا ہوں کہ میں سنے یونان کے محبول میں بھی کوئی صورت بیک وقت اس قدر نوٹ ہے ہورت معمور میں مورت اور بار عوب نہیں دیکھی ہے۔ ایک مورت ایک میں سنے ہوت اس قدر نوٹ ہے ہورت مورت معمور میں اس سے آئے ہیں ہیں۔ کھی ہے۔ ایک میں سنے بواب دیا یہ ہمرہ سے ہے۔ ایک میں سے آئے ہیں ہیں۔ ایک مورت اسے بھی میں تو ہوا ہوں دیا یہ ہمرہ سے ہے۔ ایک میں سے آئے ہیں ہیں۔ ایک میں سنے بواب دیا یہ ہمرہ سے ہے۔ ایک میں سے آئے ہیں ہیں۔ ایک میں سنے بواب دیا یہ ہمرہ سے ہمرہ سے ہیں۔ ایک میں سنے بواب دیا یہ ہمرہ سے ہیں۔ ایک میں سنے بواب دیا یہ ہمرہ سے ہیں۔ ایک میں سنے بھی ہیں تو بواب دیا یہ ہمرہ سے ہیں۔ ایک میں سنے بیا کہ ہمرہ سنے بھی ہوں ہے ہیں۔ ایک میں سنے بواب دیا یہ ہمرہ سے ہیں۔ ایک میں سنے بواب دیا یہ ہمرہ سے ہیں۔ ایک میں سنے بواب دیا یہ ہمرہ سے ہیں۔ ایک میں سنے بواب دیا یہ ہمرہ سے ہیں۔ ایک میں سنے بواب دیا یہ ہمرہ سے ہیں۔ ایک میں سنے بواب دیا یہ ہمرہ سے ہورہ سے بھی ہورہ کی کے میں سنے بواب دیا یہ ہمرہ سے ہیں۔ ایک میں سنے بواب دیا یہ ہمرہ سے ہورہ کی کے دورہ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ کی کی کورٹ کی کورٹ

اس مید کریمیں اپنے بھائیوں اور بہنوں کا حال سن کر دکھ ہوا اور اچھی اس لیے کہ حق وصدافت کی تلواد کے سامنے قیمرد کرسریٰ کی طرح ایک اور مغرور سراٹھا ہے۔ آو اسے بتا دیں کہ ہاری تلوای کند نہیں ہوئیں۔ گذشتہ خد برسوں میں جماد ہے اندر و فی خلفت ارسے فر

گذشته چند برسول میں ہمادے اندر و بی خلفتا دیے ہمیں بہت نفقیاں بہنچا یا ہے۔ وہ سلطنتیں ہو ہما اسے آبا و احداد کے نام سے حقراتی تقیں ، آج ہمادے خلاف اعلان جنگ کر رہی ہیں۔ ایک خلام لوکی کا یہ خط اگر تمعادی دگوں میں حرات بیدا مذکر دکا تو یا در کھو! دوئے ذمین پر ہمادی خطمت اور عروج میں ایوس نہیں ، میں تم میں سے کہی کے دن بی جا جا ہے ہیں لیکن میں مایوس نہیں ، میں تم میں سے کہی کے جہرے پر مایوسی نہیں دکھتا۔ میں صرف پر کھوں گا کہ ایک شجاع کے جہرے پر مایوسی نہیں دکھتا۔ میں صرف پر کھوں گا کہ ایک شجاع ور میں ہو اور اس قوم کی ایک غیور میٹی بلند اور اس کی جمہوبی کی حصرت کی حفاظت کے لیے پیدا ہوئے تھے اور اس کی جمادی پر موالت کہ مضادی اپنی بہو میٹیوں کو یا بہ ذبخیر اور اس کی جمادی اپنی بہو میٹیوں کو یا بہ ذبخیر اس کی جمادی اپنی بہو میٹیوں کو یا بہ ذبخیر اس میں کھینیا جا دیا ہے ۔

عوام جذبات سے مغلوب ہوکہ ولید بن عبدالملک کی طرف دیکھ دہے ۔ ایک عمر شخص نے اسکے بڑھ کہا "اگر ہم سے پہلے بہ خبرامیر المومنین تک پہنچ جبی ہے توہم جیران ہیں کہ اعفوں نے ابھی تک بندھ کے خلاف اعلان جہا دی ہی ہوں نہیں کہ اعفوں نے ابھی تک بندھ کے خلاف اعلان جہا دی کیوں نہیں کیا " ہجوم اس تش فشاں پہاڈ کی طرح بھرا بیٹھا تھا۔ چادوں طرف سے میاد جہاد ہے فلک شکاف نعرے کو ہنے نگے ۔ محد بن قاسم نے دونوں ہا تھ بلند

مسلک رہی ہے۔ ہم نے دورسے اس کی بلی سی ا نج محسوں كى سے ، اور وہ اس ليے كه ما رسے چند كائى ، چند مائى اور چندمهنی اس اتش کده می جل رسی بی بلین میں ان لا کھول بے کسول کاحال معلوم بنیں ، جو ترت سے سندھ کے استبدادی نظام کی رنجیوں میں حکوسے موٹے ہیں۔ یہ تیرچہ ایک سلمان اولی كحصيم من بيوست بودا الله الكول ترول مي سے ابك تقابن كىشقىسىندھ كامغرور د وجا برحكمران اپنى بىلىك رعايا كے سينوں پرکرہا ہے۔ آج سندھ میں اگر ہماری بہنیں اور کھائی قیدخانے کی تا ریک کو تھڑی میں مجاہرین اسلام کے تھوڈوں کی اب سننے کے منظري - آج اگروه النداكبركان نعردن كانتظاركريب بي -جن بی اب بھی دیبل کے قلعے کی مضبوط داوا روں پر زلزلہ طاری كريين في قت موج د ب توجه القين ب كرسنده كوم جورسول مصطلم واستبداد کی آگ میں جل رہے ہیں ، انتی مغرب سے دھمت کی اُن گھٹا و ل کے منتظریں ، جو آج سے کئی برسس يك أتش كدة ايران كو كلنداكر مكي بين -ان كم مجروح سينول سے یہ آوا زنکل دہی ہے کرا ہے کاش! وہ مجامدین محضوں نے اپنے خون سے باغ آدم میں ما وات عدل الفاف اورامن کے پودے كى ابيارى كى بعد سنيط مع الله الله المحال الله الله كالموار جین لیں اور ان کے محورہ ان خار دار جاڑیوں کوسل الیں۔ جن كے ساتھ انسانيت اور آزادي كادائ الجها بواسع-مسلمانو اینجر ہمارے لیے بڑی تھی ہے اورا چھی بھی ۔ بڑی

لوگول کواد هراده هر بھاتا ہوا آگے بڑھاا در ولید کے قریب جاکر بولا "امیرالمومنین! کیا مجھے بھی جماد پر جانے کی اجازت ہوگی ؟ مجھے معلوم ہن تھا. ور مذیب تلوار لے کر اس الیکن میں ابھی لے آتا ہول آپ ابھیں تھوٹ ہی دیر روکیں "

ولیدنے پیادسے اس کے سر پر ہاتھ دکھتے ہوئے کہا۔ "تھیں ابھی چند سال اور انتظاد کرنا پڑے گا "

لٹ کا دل بر داشتہ ہوکہ محد بن قاسم کے قریب آگٹرا ہوا، ولید کے اشاہے پر ایک شخص ایک کُرسی اٹھ کا ایس نے کرسی پر کھڑے ہوکہ کہا۔" اسس نے برایک شخص ایک کُرسی اٹھالایا اور اس نے کرسی پر کھڑے ہوکہ کہا۔" اسس نوجوان کی تقریر کے بعد مجھے کچھ اور کھنے کی ضرورت نہیں ۔ خدا کا شکر ہے کہ متحادی غیرت زندہ ہے ۔ میں سندھ کے خلاف اعلانِ جہاد کرتا ہوں "

بہجوم نے بھرایک باد لغرے بہندگیے۔ ولید نے سلسلہ کلام جاری دکھتے ہوئے کہا یہ بین یہ چاہتا ہوں کہ ایک ہفتہ کے اندد اندر دمشق کی فوج بھرہ دوانہ ہوجائے۔ وہاں اگر محلوثین قاسم جیسے چند اور لوجون موجود ہیں توجھے لیتی بہت کہ کوفہ اور بھرہ سے بھی سیا ہیوں کی ایک اچھی خاصی تعداد جمع ہوجائے گی۔ آپ ہیں سے جن لوگوں کے پاس کھوڑے نہیں ۔ ان کے لیے گھوڑوں اور جن کے پاس اسلحہ جات نہیں ، ان کے لیے اسلحہ جات کا انتظام کیا جائے گا۔ میں جو اہم ترین خبراک کوشنا ناچا ہتا ہوں ، وہ یہ ہے کہ محلوث فاسم کو سندھ پر محملہ کرنے والی افراج خبراک کوشنا ناچا ہتا ہوں ، یہ سے کہ محلوث ما ہدکے لیے عاد الدین کا لفت بھی جو نے دی معنوں میں عماد الدین ثابت ہو پا پہنے کہ تھوڑی کی معنوں میں عماد الدین ثابت ہو پا

(4)

دات کے تیسرے پر خدبن قاسم دمشن کی جا مع مسجدیں نماز تحدادا

كرت بوت لوگوں كوفا موسس كيا اور كيرا بنى تقرير سروع كى : -" میرے مخاطب وہ لوگ بنیں جو ایک ہنگامی جوش کے باعث جندنعرے لگا كرفاموش موجاتے ہيں۔ زندہ فوييں نغرے ملب كرف سے يہلے اپنى تلوادى بے نيام كركے ميدان بين كودى بي تم دمشن میں چند نغرے لگا کران لگا ہوں کی تشفی نہیں کرسکتے ہو بہاں سے ہزاروں میل دور تھاری تلواروں کی چمک دیکھنے سے لیے بے قرار ہیں۔ امیرالمومنین کو اپنی ذمہ دادی کا احساس سے لیکن ا کفول نے ابھی تک تھا دیے لغربے مشخصی ہیں۔ کاش! ان لغروں کے ساتھ وہ تاوارین بھی نبیام سے باہر آنے کے ليے بقرار ہوتيں 'جن كى لۈك كے ساتھ تھادے آباؤا جد آد سطوت اسلام كى داستان لكه كي بين ديمينا چاہتا ہوں کہ فادسیہ اور اجنا دین کے مجامدوں کی اولاد میں زندگی کی کوئی دمق باقی مع یا تبین اس مین شک نهین که عادی تمام افواج ترکستان اودا فریقے کے میدالوں میں مصروب جهادیس لیکن تم میں سے کون ایسا ہے جونلوار کا استعال بنیں جانا ؟ اگر ہمت کری تو ہم سندھ کے ميدالون مين برموك ادردمشق كى ياد كهسد ذنده كرسكته بين . آج تم كواييخ آبا واجداد كى طرح به ثابت كرناميد، كه عزودت کے وقت ہرمسلمان سیاہی بن سکتاہے۔ اب تخصاری تلواریں د مجه كرميس امير المومنين سے اعلان جماد كى در نواست كرنا ہوں " محدين فاسم كھوڑے سے اُتربیا۔ اس كى تقریر کے اختیام مك كئى بوڈھ اورنو جوان تواریس بلند کر چکے تقے۔ ایک دس سال کالط کا سخت جدو جهد کے بعد عرقی عبدالعزید نے کہا " بیں تھیں عرف یہ بنا ناچا ہتا ہوں کہ تھادے جیسے ہادداود ہو بنادسید سالاد کی قیادت بیں انشا واللہ دشمن کے خلاف تلواد کی مہم جلاختم ہوجائے گی لیکن اگر تم سندھ بیں جہاد کا صحیح جذب نے کر جا دہے ہو تو تھیں وہاں اپنے اخلاق اور کر دارسے بیٹا بت کرنا ہوگا کہ تم سندھ کے لوگوں کو غلام بنانے کے لیے نہیں بلکہ انھیں نظام باطل کی ذیخیروں سے آن او کر کے سلامتی کاداستہ دکھانے کے لیے آئے ہو۔ تم کو اخیس یہ بتاناہ بے کہ دائرہ تو توحید میں قدم دکھانے کے لیے آئے ہو۔ تم کو اخیس یہ بتاناہ بے کہ دائرہ تو توحید میں قدم دکھانے کے بیا آئے ہو۔ تم کو اخیس یہ بتاناہ ہے۔ تم ایک ایسے ملک میں جادہ ہے ہو جس میں نچے ذات کے لوگ اپنے اوپر اُونی فی ذات والوں کے جبروا ختیاد کا پیدائشی حق تسلیم کرتے ہیں ۔ سندھ کے استبدا دی دانوں کے جبروا ختیاد کا پیدائشی حق تسلیم کرتے ہیں ۔ سندھ کے استبدا دی فقام کی جبروا ختیاں کی بیدائشی حق تعداگر تم لوگوں کے سامنے اسلامی مساوات کا صحیح نقشہ سیشی کرسکے تو مجھے بقین ہے کہ تم ان کے قلوب پر بھی فتح یا سکو صحیح نقشہ سیشی کرسکے تو مجھے بقین ہے کہ تم ان کے قلوب پر بھی فتح یا سکو میں جو آج بخواد سے ترجو آجی تھے ایس کی جو آج بخواد سے تو تعمن ہیں کل تھادے دوست ہوجائیں گے۔

مسلان بیواؤں اور بیموں پرسندھ کے سحکران کے مطالم کی واستان سن کر لبعض لوجوان حرف جذبہ انتقام کے تحت بخار استائ ویف کے لیے تیاد ہوگئے ہیں لیکن ان ہیں سے کہی کو گرسے ہوئے دشمن پر وار کرنے کی اجازت ندو بینا اخدا زیادتی کرنے والوں کولپند نہیں کرتا ۔ ظالم کے ہا تھے اسس کی تلواد چین لوالیکن اس پرظلم نہ کرو! بلکہ اگروہ تا نب ہوجائے تو اس کی خطب معاف کر دو! اگر وہ دین اللی قبول کرنے پر اتمادہ ہموجائے تو اس کے تنہوں ایر کالو! اگروہ زخموں سے نڈھال ہوکر تم سے پناہ مانے تو تم اس کے تنہوں اور بیواؤں پرظلم ہموا سے لیکن تم ان کے تیموں اور بیواؤں پرظلم ہموا سے لیکن تم ان کے تیموں اور بیواؤں پرطام ہوا ہے لیکن تم ان کے تیموں اور بیواؤں پرطام ہوا ہے لیکن تم ان کے تیموں اور بیواؤں پرطام ہوا ہے لیکن تم ان کے تیموں اور بیواؤں پرطام ہوا ہے لیکن تم ان کے تیموں اور بیواؤں پرطام ہوا ہے لیکن تم ان کے تیموں اور بیواؤں پرطام ہوا ہے لیکن تم ان کے تیموں اور بیواؤں کے سر پر شفقت کا ہاتھ دکھو! اور بیا یا در کھو! کرخدا ہمسایہ ممالک پر

کرنے کے بعد ماتھ اٹھاکر انہائی سوز دگد انکے ساتھ یہ دعاکرہ ما تھا۔ یادب العالمین!
میرے نجیف کندھوں پر ایک بھادی بوجھ آپڑا ہے ، مجھے اس ذمہ داری کو لوداکنے
کی توفیق نے! اور میراساتھ دینے والوں کو اُن کے آبا دُ اجداد کا عزم اور استقال کھا
فرما! حشرکے دن فدایا بِ رسول (صلی اللہ علیہ وستم) کی جماعت کے سامنے میری
نگا ہیں شرمساد مذہوں ۔ مجھے خاکد کا عزم اور مشنی سے ایادعطاکر! میری زندگی کا
ہر کمی تیرے دین کی سربلندی کے لیے وقف ہو یہ

ہر محد ہررہے وین می سر سدی سے یہ سب ہوں ایک اور شخص نے بھی جو محد من قاسم اس دعا کے اختیام پر زمیر کے علاوہ ایک اور شخص نے بھی جو محد من قاسم دائیں ہاتھ بیٹھا ہوا تھا۔ آئیں اکہی اور بید دولوں اس کی طرف دیکھنے گئے۔ اُس کے سادہ لباس اور نور انی صورت میں غیر معمولی جا ذمیت تھی۔ وہ کھسک کر محد میں غیر معمولی جا ذمیت تھی۔ وہ کھسک کر محد میں قاسم کے قریب ہو بیٹھا اور اس کی طرف محبت اور پیسا سے ویکھنے ہوئے میں قاسم کے قریب ہو بیٹھا اور اس کی طرف محبت اور پیسا سے ویکھنے ہوئے

«تم محدٌ بن قاسم بود؟" «جي مان! اورآپ؟"

« مين عربن عب العزيز بهون "

مورد بن قاسم عمر بن عبدالعزید در حمة الله علیه کی بزرگی اور پاکیزگی کے متعلق بهت کچه سن چها تفار اس نے عقیدت مندانه نگا بول سے دیکھتے بہوئے کہا را آپ میرے لیے دعا کریں!"

معزت عربن عبد العزيز رحمة الله عليه في وأيا يه خدا تحادث نيك اداد ب پورے كرے!"

محدُّن قاسم نے کہا "ایک مدت سے میرا ادادہ تھا کہ آپ کے نیاد حاصل کروں۔ آج آپ کی ملاقات کو تائید غیبی سمجھتا ہوں۔ مجھے کوئی نضیحت فزما ہیں!"

عرب قوم کاسیاسی تفوق نہیں چاہتا، بلکہ کفر کے مقابلے ہیں اپنے دین کی نسستے چاہتا ہلکہ کفر کے مقابلے ہیں اپنے دین کی نسستے چاہتا ہتا ہے اور بہ کام اگر عربوں کے ہاتھوں پولا ہوتو وہ ڈنیا میں بھی فلاح باتیں گے اوران کی آخرت بھی انچھی ہوگی "

نماد صبح کی اذان مش کریم بن عبدالعزیز سفے اپنی تقریر ختم کی۔ نماذک بعد محمد بن قاسم نے ان سے دخصنت ہوتے دفت کہا یہ مجھے بیمال سے دوانہ ہونے بیں با پنج دن اور لگ جا نیں گے۔ اس عرصے میں بیں آپ کے علم وفقنل سے اور زیادہ مستفید ہونا اپنی فوش بختی فہال کرول گالیکن دن کا بیشز حصتہ مجھے نیے زیادہ مستفید ہونا اپنی فوش بختی فہال کرول گالیکن دن کا بیشز حصتہ مجھے نیے سب باہیوں کو تربیت دینے میں کی خدمت میں حا حرب کو تکلیف نہ ہو تورات کو کیسی وقت میں آپ کی خدمت میں حا حربہ موجا یا کرول ؟"

عمر بن عبد العزیز نے بواب دیا۔ "تم جس وقت چا ہو میرے پاکسی اسکتے ہو۔ خاص طور براس وقت تم جردوز مجھے یہاں پاؤں گئے۔ آکھ دس دن کے بعد میں بھی مدینہ چلا جاؤں گا۔"

مورد بن قاسم ، مصرت عمر بن عبدالعزین سے دخصت ہو کر مسجد سے با ہر مکلا، تو نوجوالوں کی ایک خاصی جماعت اس کے آگے اور پیچھے تھی۔ در دانسے کی سیط هیوں پر پہنچ کر اس نے انھیں مناطب کرتے ہوئے کہا یہ آپ سبب میدان میں پہنچ جا تیں ، میں بھی مقول ی دیر میں پہنچ جا ڈن گا ۔"

## (4)

محدین قاسم کی قیام گاہ کے دروازے پردوسیاہی گھوڈے لیے کھڑے عقے۔ محد اور زبیرنے گھوڈوں پرسوار ہوکرسپ ہیں ہیں کے ہانفوں سے نیزے کے لیے اور گھوڈوں کو ابڑلگادی ۔ شہرکے مغربی دروازے سے باہر

المحلف کے بعد وہ سرسبز باغات سے گذرتے ہوئے ایک ندی کے کنادسے آ کرد کے اور گھوڈوں سے اترکر پانی میں کو دیچہ ہے۔ ندی کے صاف اور شفان پانی میں مقود کی دیر تیر نے اور مخوطے لگانے کے بعد کپڑے بدل کر وہ کچھ دیر اپنے سامنے دل کش اور سرسبز بہاڈوں کا منظر دیکھے دہیے۔ گردین قاسم نے اپنے سامنی کو محویت کی حالت میں دیکھ کر کہا اور کل ہم بہت سویر سے بہوں گے۔ ایس سے ۔ اب ہمیں چلنا چاہیے ۔ لوگ ہمادا انتظاد کر دہیے ہوں گے۔" زیر نے چونک کر محد بن قاسم کی طرف دیکھا یہ کیا کہا آپ نے ؟" دیر میں دیر ہوں ہے۔"

"! <u>ملد</u> !"

دولوں پر گھوڑوں پرسوار ہو گئے۔ محدّبن قاسم نے پوچھا۔" تم ابھی کیا سوچ رہے تھے ؟"

زبرك مغموم لنج يس جواب ديايه بين تصور مين سرانديب محسروزار

C केरा में की "

« نیکن ہمادی منزل مقصود توسندھ کے رنگیتان ہیں ؟ " « انھیں میں ہرو قت دیکھتا ہوں لیکن کبھی مسراندیپ کے سبزہ زار بھی یادا ہماتے ہیں "

محدثین فاسم نے کہا کرد کل تم خواب کی حالت میں ناہمید کو آوازیں دیے دسے تقے ہیں نے اس کا ذکر مناسب منسمجھا۔ اب آگر بڑا نہ مالو تو میں پوچھتا مہوں کہ خواب میں تم نے کیا دیکھا تھا ؟"

زبرنے اپنے چرے پر ایک اُداس مسکل ہو لاتے ہوئے کہا۔ سین نواب دیکھا تھا کہ دیبل کے چند سیاہی میرے چادوں طرف ننگی تلوادیں لیے • صالح نے کہا "تم غلط کہتے ہو۔ تم نے گرتے ہوئے ہرن کو ذرجے کیا ہے۔" محکد بن قاسم نے سنجید گی سے جواب دیا " یہ میچھے ہے ہرن گر مڑا تھا لیکن میرے نیزے کی حزب سے اور اگر تیر آپ نے چلایا تھا تو آپ اس کی ٹانگ د مکھ سکتے ہیں "

صالح نے خفیب ناک ہوکہ تلواد نکالی ایکن سلیمان نے سفتی سے کہا "تم ان دولوں کے جوہرد مکھے چکے ہو پھیس اپنی تیراندان ی کے متعلق غلط فہمی تھی ۔ آج وہ بھی دفع ہوگئی "یہ کہہ کروہ محد" بن قاسم سے مخاطب ہوا " میرایہ دوست جس فدر جوشیلا ہے اسی قدر کم عقل ہے۔ آپ کو ضرورت ہو تو آپ یہ شکاد ہے ما سکتے ہیں "

محدّ بن قاسم نے سچاب دیا یہ نہیں 'نسکریہ! اگر مجھے ضرورت ہوتی تو بیں کو د نسکارکر لیتا یہ

یہ کہ کر اس نے زہر کی طرف اشارہ کیا اور دولوں نے باگیں موڈ کراپنے گھوڑے سر پہٹے بچوڑ دیے ، کھرے ہیں اور کچھ نامید کو مکی کر قیدخانے کی طرف سے جادہے ہیں اور میں بھاگ کراسے چھڑانا چا ہتا ہوں ؟

محدّ بن قاسم نے کہا "میراخیال ہے کہ ناہید کی یاد کا آپ کے دل والع پرگرا اترہے "

" بیں اسس سے انکار نہیں کرتا جن حالات میں ہم ایک دوسرے سے ملے اور بچوٹ میں 'ان حالات میں شاید کوئی بھی اس بہا در ادر فیور لڑکی کو اپنے دل میں جگہ دینے سے انکار نہ کرتا "

ایک ہرن بھاگیا ہوا قریب سے گزدگیا۔ کھڈبن قاسم نے نیزہ سنبھالتے ہوئے کہا '' اس کی چھیلی ٹانگ زخمی ہے۔ کسی اوچھے تیراندازنے اس پر واد کیاہے۔ آواس کا تعاقب کہیں ''

ربیرا در محد برن کے پیچنے گھوڑے سر پہلے چھوڈ دیدے۔ دخی ہرن زیادہ دور مرب کے ساتھ بنچے کی ایک ہی صرب کے ساتھ بنچ کریادہ دور مرب کے ساتھ بنچ کریادہ دور مرب کے ساتھ بنچ کر بنیا ۔ دسیر سے گھوڑ سے سے اتر کر اُسے و رکے کیاا در کچھی دان سے تیزنکا لتے ہوئے کہا یہ اگریم اسے مذور کھوٹے تو یہ کسی جھاڈی میں بڑی طرح جان دسے دیتا " کہا یہ اگریم اسے مذور اور محد بن قاسم نے اُن میں جہا سے سیامان کو پیچانے جو سے کہا یہ ارسے اور اور محد بین اور کہا یہ اور کہا یہ اور کہا یہ اور کہا ۔ دوست ہیں " سے سیامان کو پیچانے جو سے کہا یہ اور سے گھوڑ سے کی باک کھینچی اور کہا ۔ دمین کا دہمادا

محد می من قاسم نے جواب دیا " آپ لے سکتے ہیں ۔ ہم نے اُسے صرف ایک تکلیف دہ موت سے بخات دی ہے ۔ اکس کی ٹانگ زخمی تھی اور ہمادا خیال تفاکہ یہ جھاڈیوں میں چھپ جائے گا ۔" کی ورتول کے باس پی زبیدہ نے چند نئے سپا ہیں کو گھود اور اسلوجات
ہم ہینچا نے کے لیے اپنے تمام ربورات یکی ڈوا لے بھوکے تا امیرو فریب
گھرانوں کی لڑکیوں نے اس کی تقلید کی اور مجاہدین کی اعانت کے سیلے
بھرہ کے بیت المال کوچند دنوں میں سونے اور بچا ندی سے بھردیا یواق کے
دوسر سے متہروں کی خواتین نے اس کا دخیر میں ہمرہ کی عود توں سے پیچے دہنا
گوارانہ کیا اور دہاں بھی لاکھوں رہے ہے جس ہوگئے۔

محرّبن قاسم نے بھروہ میں تین دن قیام کیا۔ اس کی آمدسے پہلے بھرو ہیں جاج بن پوسف کے پاس مکران کے گورزم محدبن ہارون کا بربیام بہنچ جباتھا کہ عبیدُ اللّٰہ کی قیا دت میں بیس آدمیوں کا بودسند دمیل میجا گاتھا اس میں سے صرف دونو جوان جان بچا کر کمران پنچنے میں کا میاب ہوئے ہیں۔ باقی تمام دمیل کے گورنر نے قتل کر ہیںے ہیں۔ اس خر نے بھرہ کے عوام میں انتقام کی ملکتی ہوئی آگ پرتیل کا گام دیا۔

وشق سے روانگی کے وقت محدن قاسم کی فوج کی تعداد کل با کیج ہزارتھی کیکن حبب وہ لعمرہ سے روانہ ہوا نواس کے لشکری مجموعی تعب اد بارہ ہزارتھی ہے میں سے چھ ہزار سہاہی گھڑ سوار تھے۔ تین ہزار پدیل اور تین ہزارسامان رسد کے اوٹوں کے ساتھ تھے ،

(۲) محدین قاسم شیراز سے ہونا ہوا مکران بینچا۔ مکران کی مرحد عبود کھنے کے بعد نس بیلا کے بیاڈی علاقے میں اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کوالیا مجیم سکھ میں ہزار فوج کے ساتھ نس بیلا کے سندھی گورنر کی اعانت کے لیے مرا م

صبح کی نماز کے بعد دشتی کے لوگ بازاروں اور مکا لؤں کی جھتوں بر کھڑے گاڈین قاسم کی فوج کا جلوسس دیکھ رہے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ ایک فرود اُفناده ملک پرحمله کرنے والی فوج کی قیادت ایک ستره ساله نوجوان كے مپرد مقى - دمشق سے لے كر بقرہ تك داستے كے ہرسٹر اوركستى سے كئ كم من لرك ، نوجوان اور بولسط اسس فوج بين شامل موت كوفه اور بهره مين محريبن قاسم كى دوائكى كى اطلاع مل حكى تقى اود نوجوان عورتيس لييغ شوېرون مأتين المع ببيون اودلوكيان المن عمائيون كونوجان سالادكا ساعة دييفك لیے تیادرسنے پر آمادہ کر رہی تھیں عیور قوم کی ایک بےکس بیٹی کی فریاد بھرہ اور کو فرکے ہر گھریس پہنچ بھی تھی ۔ بھرہ کی عور توں میں ذہیدہ کی تبلیغ کے باعث برجدبه بيدا موجكا تفاكرنا ميدكامسك قوم كى مرببوبيني كامسكهم وووان لاکیاں مختف محلوں اور کوچوں سے زبیدہ کے گھرا تیں اور اسس کی تقاریر سے ایک نیا جذبہ لے کروالیس جاتیں۔ خوابی صحبت کے با وجود محدین قاسم کی والدہ بعرہ کی معمور توں کی ایک لولی کے ساتھ جماد کی تب لیغے کے بیے ہر محلہ

صلاح متی کہ اس داست کو چوڑ کر سمند کے سامل کے ساتھ ساتھ نسبتا " ہمواد راسته اختیار کیاجائے۔ ہم اس قلع سے س قرر دور ہول کے اسی قدر ان حملول سسے معفوظ رہایں سے الیکن محدمن قامم ان سے متفق مر بہوا : اس فے کہا۔ وجب يك بيعلاقة وسمن سے پاك نهيں جوتا - ہمارا اسكے شرعنا خطريس فالى نهيى - بهادامقفد ديل كك بينينا نهيى - سنده كو فع كرناب ادرية قلعدان كے دفاع كى الم يوكى ب - مع يقين ب كم اس قلد كے فتح بوجانے كے لعد وسمن یہ تمام علاقہ خالی کرنے رمجور ہوجائے گا اور دشمن کے جرمیا ہی بیال سے فراد بول مجے - دہ دیل بینے کرایک تسکست خوردہ ذہنیت کا مظاہرہ کریں گے، مين اگريم سال سے كتر اكر تكل كئے تو ال كے وصلے مرح جائيں كے اور بماراعتب ممينه غيرمفوظ رسي كا- بمادا بيلا مقصداس قلع كو فتح كرناسي اس قلع كى فتے کے بعد اگر بنا ٹریوں بن میسلے ہوئے نشکر کی تعداد کائی ہوئی تو دہ اس علاقے یں ہمارے ساتھ فیصلہ کن جنگ ارشے کی کوسٹسٹ کرے گا اوراس میں بھی ہماری بمتری ہے . میں سمجتا ہوں کہ ہماری پیشفدی روکنے کے بلے اس قلع کے محافظول کی زیادہ تعداد آس پاس کی بہاڑیوں پرمنقسم سے۔ بی آج سورج شکلنے سے بہتے اس قلع برحملہ کرنا چا ہما ہول اور اس مقصد کے یا بین اپنے ساتھ فقل یا یخ سوبیادہ سیابی کے جانا جا ہوں ہوں ۔ اس باتی فق بھے ساتھ رات موستیدی عادی رکھیں۔ اس کا نتیج بے ہوگا کہ وہ لیگ جاروں طاف کا خیال حیور کرا ہے کا است روکے کی خرکریں گے ۔ جاندنی رات میں آپ سے بے ایک بڑھنے کا راستدنیادہ خطرتاك ثابت موكا الرصح مك آب كوقلعه فتح موجاف كى خبر منتج جاست، تو اس بین قدی روک کر میرے احکام کا انتظار کریں ، اگر قلعہ نتے ہوجانے کے لعدومتمن في من عكرمنظم موكر مقابل كي برّت كي وترس قلع كي حفاظت كهيل

پہنچ جکا تھا۔ اُس نے ابک ضبوط بہاڑی قلعے کو اپنا مرکز نباکرتمام راستوں پر اپنے ترانداز بٹھادیے۔ اپنے باپ کی محالفنت کے باوجود وہ راجہ کو اس بات کا لفت کے ایکا تھادیے۔ اپنے باپ کی محالفنت کے باوجود وہ راجہ کو اس بالسب لفین دلا چکا تھا، کہ اُس کے سب سہار رسیا ہی بارہ ہزار مسلما نول کو لس بیلا سب کا گھے نہیں بڑھنے دیں گے ہے۔

مسلمانوں کے پہاڑی علاتے ہیں داخل ہوتے ہی جیم سنگھ کے سیا ہیوں نے اگا دکا جلے سٹروع کرنے یہ تیس چالیس سیا ہیوں کا گروہ اجا نکسی شیلے یا پہاڑی کی چڑی پر بمودا رہونا اور آن کی آن میں گھڑین قاسم کی فوج کے کسی رحصتے پرتیراور تچر برسا کرفائب ہوجانا ۔ گھوڑوں سکے سوارا دھراُدھر سہا کر اپنا کیا کو کر لیتے یہ بین شتر سوا روستوں کے بیاج یہ جھے بڑی حدیک پرلیتا ان کن ثابت ہوئے کہ بعض اوقات بدک کوا دھراُدھر بھا گئے والے اونٹوں کو نظم کرنا جملہ کرنے والی والوں کے تعاقب سے دیادہ شکل ہوجانا ۔

محرین قاسم نے یہ دیم کرم راول کے بیا دہ دستوں کی تعدادیں اضافہ کر دیا ہے۔ دیا ہے سے کتر اکر بھاگئی اور دو مری جماعت آگے سے کتر اکر بھاگئی اور دو مری جماعت آگے سے کتر اکر بھاگئی اور دو مری جماعت آگے سے حملہ کردیتی، ایک گروہ کی ملیلے پرچڑھ کر نظار کے وائیں بازو کو اپنی طون متوجہ کرتا، اور دو سرا بائیں بازو پر حملہ کردیتا ، مول جو ک محرین قاسم کی فرج آگے برحق گئی، ان جملوں کی شد ت بین اضافہ مرو تاگیا۔ دات سے وقت پڑاؤ والے اللے محرین بوت بین اضافہ مروتا گیا۔ دات سے وقت پڑاؤ والے اللے کے بعد شب خون کے ورسے کم از کم ایک بوتھائی فرج کو آس باس کے مبلوں کے مبلوں کے اللے میں ہو کر دیم و دنیا ٹر تا۔

ایک شام محدین فاسم کوایک جاسوس نے اظلاع دی ، کہ شمال کی طرف بیس کوس کے فاصلے پر ایک صنبوط قلعہ اس سنکر کا مستقرب و محدین فاسم فی میں منبوط قلعہ اس سنکر کا مستقرب و محدین فاسم نے ایک محلیس منبور کی میالا دول کی یہ نے ایک میں سالادول کی یہ

اپنے سپاہیوں کی بڑوادوں کے بہرسے ہیں جیپاکردکھتا ہے اود اپنے ہما ددوں کو جان کی بازی نگلنے کی بجائے جان کی بازی نگلنے کی بجائے جان بی بانے کی ترفیب دیتاہے۔ اگر اس قلعہ کو فتح کرنااس قدر اہم نہ ہوتا تو ہیں یہ مہم شاید کسی اور کے سببرد کر دیتا لیکن اس مہم کاخواہ اور اس کی اہمیت دووں اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہیں فود اسس کی دہنائی کروں یہ

زبیرنے کہا ۔" میں آپ کے ساتھ عبنا چاہتا ہوں ۔" فرین قامم نے جالب دیا۔" نہیں ایک قلعہ فتح کرنے کے لیے دو دما عوں کی عزودت نہیں سجتا ۔ میری عیرعامنری میں تھا را فرج کے ساتھ رہنا عزودی ہے۔ میں اپنی عجمہ میری یا دون کو مقرد کرتا ہوں اور تم اس کے نائب ہو "یہ،

(4)

عثاری مناد کے بعد محدّ بن قاسم نے پانچ سونوجوان اس مہم کے لیے منتخب کیے اور ان کی منتخب کیے اور ان کی منتخب کے اور ان کی منتخب کے اور ان کی مخترے باتی منتخب کا حکم در ان کے محدث مار منتخب کی منتخب کی منتخب کی منتخب کی منتخب کے ساتھ ایک بہا ڈی کی اور منٹ میں چھ بیٹ کر مبیرے کیا۔ کیا۔ کیا۔

ا دھی دات کے وقت چاندرولوش ہوگیا اور محمدین قاسم نے قلعے کارخ کیا۔
داستے کی تمام پہاڑیوں کے محافظ محربن ہارون کی بین قدی کو تمام شکر کی بینی قدی
سجد کراپنی اپنی جو کیاں فالی کرکے مشرق کی طرف جا بیلے سقے۔ سندھی سوادول نے تعدیمی سکھ کومشرق کی طوف مسلمانوں کی فیرمتوقع بیش قدی سے با خرکردیا تعدیمی سواودہ تین سوسیا ہی تعدیمی اندر خیوٹ کرمسلمانوں کے نشکر کی داہ دو کئے کے یہ مقااودہ قیم سے بیر محمدین قاسم قلعے سے ایک میل کے فاصلے پرایک بہاڑی موانہ ہوگیا۔ تیرے بہرائی بہاڑی

چندادی جیوژکر آپ کے ساتھ آموں گا۔ اور اگر اصوں نے قطعے کو دوبارہ فتح کرنا چاہا تو آپ وہاں سینے جائیں ؟

ایک بوڑھے سالارنے کہا۔ 'مجھے بیتی ہے کہ سندھ کی فتح کے لیے فدانے اپ کومنتوب کیا ہے۔ انشا راللڑ آپ کی کوئی تدبیر غلط نہ ہو گی لیکن سپر سالار کی فوج کے ساتھ رہنا ہی مناسب ہے۔ سپر سالار کی جان بہت قیمتی ہوئی ہے۔ دہ فوج کا اخری سسمارا ہوتا ہے۔ اگر اس خطرناک مہم میں آپ کو کوئی حادثہ بیش آگا وقر "گا وقر "

محرّبن قاسم في جواب ديا يدقا دسيركي جنگ بين ايرا بنون كواييخ زبردست الشكرك باوجوداس بيے شكست ہوئ كرامفول ف اپن طاقت سے زيادہ رسم كى سخفییت سے امیرین والبتد کیں رستم مارا گیا تو وہ سلمالوں کی مٹی بھرجاعت کے مقابلے سے بھاگ نکلے ، نیکن اس کے برطس مسلمانوں کے سیدسالار سعربن وقاص اور پرچی سے کے قابل نرستے اورا میں میدان سے الگ ایک طرف بیصنا پڑا۔ سکن مسلما فول كى خود اعمادى كاي عالم عقاكه اخيل اين سيب سالاركى عدم موج دكى كا احساس کے میں د تھا۔ ہماری ماری ماری میں آئے کو کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا، جب سالار کی شہادت سے بدول ہوکر مجاہدوں نے ستھیار ڈال دیے ہول۔ مم با دشا ہوں اورسالارول کے لیے نہیں لڑتے۔ ہم فدا کے یا لڑتے ہیں۔ بادشا ہوں اورسالاروں پر مجروس کرنے والے ان کی موت کے لعدما اس ہو سكتے ہیں ، ليكن ممادا خدا مروقت موجود سے - قرآن ميں ممالے ليے اس كے احكام موج دہیں۔ میں دعاکرتا ہوں کر غدا مجھے قدم کے بید رستم بر بنائے بلامجھے متنی بنے کی توسیق دسے ۔جن کی شہادت سے ہرسلمان کو میزید متمادت سے سرشاد کردیا تھا۔ میرے یہ اس سپر سالاری جان کی کوئی قیمت نہیں جو آسسے

پہرے داروں نے زیادہ دیفیل پر مزاحمت کرنے کی بجلتے اندر جاکر گری نیز سونے دالے ساتھوں کو جگان زیادہ مناسب خیال کیا ادرا سفوں نے زیادہ دیر ڈرٹ کر درائے پر ایک سرنگ بہت تنگ تھی، اور تمام پر ایک سرنگ بہت تنگ تھی، اور تمام پر ایک سرنگ بہت تنگ تھی، اور تمام بیابی بیک دفت اس میں گسنا چاہتے تھے ۔ بعض نے مایوس ہو کر تقعے کا دروازہ کھول دیا اور کوئی گوڑھے پر سوار ہو کر قلعے سے با ہر نکل ایا ۔ قلعے کا دردازہ کھلنا دیکھ کرمسلمان بھی فصیل پر جیٹے تھے کا خیال ترک کرکے اس طرف بڑھے ، اور زیادہ آدمیوں کو فراد کا موقع بزیل سکا ۔ وشن نے چادوں طرف سے مایوسس ہو کر توادی مونت لیس مالیک سے مایوسس ہو کر توادی مونت لیس مالیک سے فراد کا موقع بزیل سکا ۔ وشن نے چادوں طرف سے مایوسس ہو کر توادی مونت لیس مالیک سے فراد کا موقع بزیل سکا ۔ وشن نے چادوں طرف سے مایوسس ہو کر توادی مونت لیس مالیک سے فراد کی مقار کی دیر مقابلہ کرنے کے لید ہے بار دال

تعلقے کے اندر سرنگ میر ہم جونے دائے سپاہی بری طرح ایک دومرے
سے دست و کر سیاں ہودہ سے نقے ۔ ان کا شودس کر فیڈبن قاسم ایک پہرے دار
کی بنجے گری ہو گی متعل اضاکر چند سیا ہیوں کے ساتھ منتقت کر دل سے گزر تا
ہماایک تہر فانے کے ایک درواز ہے تک بہنچا اور مسن ری زبان بن

"تم یں سے جو فراد ہونا چلہے اس کے بلے تلعے کا دروازہ کھلاہے۔ تم ابسے ہتھیاد چینک کر تجا سکتے ہو۔"

یہ کمرکر قراری قامم ایک طرف ہوٹ گیا داج کے ساہیوں بی سے جوناری جانے سے اسوں بی سے جوناری جانے سے اسوں نے ایک دومرے کو قرین قامم کا مطلب سمجایا اور فریس قامم کوشکوک نظاموں سے ویکھتے جوئے تر خانے سے باہر نکل آئے۔ لعبن نے مربگ کو ترجے دی لیکن فریس قامم کے اتنادے سے چند میابی تہد خانے بی داخل جوئے اور ترک لیکن فریس قامم کے اتنادے سے چند میابی تہد خانے بی داخل جوئے اور ترابی مونت کر مربک کے مذیر کو طربے ہو گئے۔

یر بہنے چکا تھا۔ دور چانوں میں ہمیم سنگھ کے سواردل کے گھوڑوں کی آوازگونی اور محکرین قاسم نے ا پنے سا تھیوں سے کہا ۔ دو وقعہ خالی کرکے جارہے ہیں۔ ہمیں جلدی کرئی چاہیے، سکن قلعے کے اندر حفاظت کے یائے مقوری بہت فوج عزور موجود ہوگی۔ اس لیے تھاری طرف سے ذواسی موجود ہوگی۔ اس لیے تھاری طرف سے ذواسی اسمٹ قلعہ کے محافظوں کو باخبرکردسے گی اوراگران کی تعداد حالیس بھی ہوئی تو بھی وہ ہمیں کانی دیر کے محافظوں کو باخبرکردسے گی اوراگران کی تعداد حالیس بھی ہوئی تو بھی وہ ہمیں کانی دیر کے شاخل سے باہر روگ سکیں گے ہے۔

یہ ہوایات دینے کے بعد محد بن قاسم نے ایسے جا نبادوں کر جھوٹی جوٹی ٹولیوں میں تقلیم کیا در قلعے کی طرف بیشیقدی کی

تعلی کے قریب بینے کریہ فرج اس باس کے ٹیوں بیں جھیب کر بیٹے گئی۔ فسیل پر بہرہ داردل کی اداردل میں تھکا وط ادر نیند کی جلک متی ادریہ مسوس ہوتا تھا کہ وہ بولنے کی بجائے بڑ بڑا رہے ہیں۔ مرد بن قاسم اینے ساعۃ دس فرجان سے کر فسیل کے ایک نسبتا پر سکون حصے کی طرف بڑھا ادر کمند ڈال کر ادپر جراعظے کے بعد رسوں کی میٹری کی میٹریک کی میٹری کی ہی بیٹری میٹری کی ہی بیٹری کا کہ میٹری کا کہ میٹری کا کہ کا میٹری کی ہی بیٹری کی ہی بیٹری کی ہی میٹری کا کہ کی ہی بیٹری کی ہی بیٹری کی ہی میٹری کا کی ہی بیٹری کی ہی میٹری کی ہی بیٹری کی ہی میٹری کی ہی کہ مشعل بلند کرتے ہوئے کیا۔ 'در کون فاصلے سے ایک میا بی سے بی کی کر مشعل بلند کرتے ہوئے گیا۔ 'در کون سے وی

دوسرے سپاہی نے مِلاً کرکھا۔ وقتی اگیا۔ ہوشیار! "
محدّ بن قامم نے النداکم کانعرہ بلند کیا اورساتھ ہی ایک زور دار حملے سے سپل
کا بہت ماحصہ خالی کرالیا۔ یہ نعروس کر قلعہ کے با ہر چھیے ہوئے سپاہی آگے بڑھے
ادر کمندیں ڈال کرنفیل پر چرمصن مگے۔ قلعے کے اند اکرام سے سونے والے سپاہی
ابھی اپنی تواری سنبھال رہے سے کو کمرین قامم کے بیوس سپاہی نفییل پر سپنے گئے۔

محرب قاسم فضطعے کا چکرلگایا۔ چندہ خانے کھانے پینے کی اشیارسے بھرے پراسے متنے اور اصطبل میں ساتھ گھوٹاہے موج دستے۔

#### ( (

محرّبن قاسم نسیل بر کھڑا طلوع آفاب کا منظر دہ کچھ دیا تھا۔ اسے مشرق سے تیں چالیں سوارول کا ایک دمنہ قلعے کی طرف آنا دکھائی دیا۔ فرر بن قاسم اوراس کے ساتھی اسے سندھ کی فرج کا دمنہ سمجھتے ہوئے کماؤں پر تیر بڑھا کر بیٹے گئے ۔ یہ سوار قلعے سے کوئی تین سوقدم کے فاصلے پر آکر دک گئے اورائی سوارا پنے ساتھیوں مسے علیحدہ ہوکر گھوڑے کو سربیٹ دوڑاتا ہوا نفسیل کی طرف بڑھا۔ تیرا نداز فرائن قام کے اشار سے کے منتظر سے ۔ محرین قاسم نے انفیل کی طرف بڑھا۔ تیرا نداز فرائن قام کے اشار سے کے منتظر سے ۔ محرین قاسم نے انفیل کی طرف بر کے ساتھی ہیں ۔ سوار نے فعیل کے ساتھی ہیں ۔ نے فعیل کے بینے بر کے کر گھڑا دوکا اور جی نابان میں کہا یہ ہم زیبر کے ساتھی ہیں ۔ نیس اندر اسے دو۔ "

محدّن قاسم نے آگے جھک کر او جھا۔ " تھا را نام خالدیت ؟" "جی ہال ۔" اس نے عواب دیا۔ "اینے ساتھیوں کو بلالو۔" محربن قاسم نے کہا۔ وجب تھارے یہے ایک کھلا داستہ موجود ہے توتم تنگ اور تا ریک داستہ موجود ہے توتم تنگ اور تا ریک داستہ کیول ختیار کرتے ہو۔ ہم براعتبار کرد۔ اگر تمھیں قتل کرنا مقصود ہو تا تو تھاری گردنیں ہمادی تلوادول سے دور نہیں "

فرر قاسم کے یہ الفاظ من کرباتی سیابی ہی ہتھیار بچینیک کر تهر فلنے سے باہر تکل کرتے ہوئی کر تہر فلنے سے باہر تکل کئے ۔ والی قلعے کے دروازے بربینے کرایتے سیابیوں کو حکم دیاکہ دہ قلعے سے باہر تکلنے والول کے دلستے ہیں مزاحم مذہول -

یہ لوگ جبک جبک کرقدم اٹھاتے اور مڑکر پیچے دیکھتے ہوئے قلعے سے باہر نکل گئے مفتوح دہشن کے سامۃ یہ سلوک مندھ کی قادیخ میں ایک نیا باب تھا۔ ایک متحر سب باہی ا ہمشدا ہمشہ قدم اٹھا آ ہوا دروازے کی مینیا اور کھیے سوچ کروالیں متحر سب باہی ا ہمشہ ہمشہ قدم اٹھا آ ہوا دروازے کی مینیا اور کھیے سوچ کروالیں

محدب قامم نے اس سے کہا ۔" اگر قلعے میں تھاری کوئی چیز کھوگئی ہے ، تو قامن کر سکتے ہو۔ اس نے غورسے محمد بن قاسم کی طرف دیکھا اور سوال کیا ۔" کیا عرب فرج کے سپر سالار آپ ہیں ہ"

" إلى المي مول " محدّ بن قاسم في حواب ديا-

دو وشمن كسى حالت مين هي نيك سلوك كاستى نهيل موماً كياميل بيرجيدسكما مول ،

كرآب في بمارس سامة يسلوك كيول كيا؟

د تولین رکھے کہ اب برکی فع خبیل بکر اس کوسلامتی کا داستہ دکھانا ہے "
د تولین رکھے کہ اب برکی فع نہیں پاسکتا ۔ یہ لوگ جنیں کج آب اپنے
دم کاستی سجھتے ہیں ،کل آپ کے جندے سے جمع ہوکران مغرور بادشا ہوں کے
خلاف جنگ کریں گئے ، جاگرے ہوئے دشن پر دھم کرنا نہیں جانتے " یہ کمہ کر وہ
دردا ذہے ہے باہریکی گا۔

اور سیجے مطرکر مایا کی طرف د مکیھا - مایا بھی اس کی طرح مردانہ لباکسس پہنے ہوئے مقتی -اس نے آنکھ بچاکرنا ہید کے بازو بری کی اور آ ہستہ سے کہا۔ "نا ہید مبارک ہو ":

#### (0)

ادر فالدینے کہا۔ مگر اور اس کے ساتھی سلمان ہو یکے ہیں اور کالدی طرف دیکھا، اور سفیدرلین قاسم نے بھرایک بار فالد کے ساتھیوں کا تشکر گذار ہوں یہ سفیدرلین قری ہیں تھارا اور تھا دے ساتھیوں کا تشکر گذار ہوں یہ سفیدر کی طرف دیکھا، اور فالدی طرف دیکھا، اور فالدی طرف دیکھا، اور فالدی کا ساتھی سلمان ہو یکے ہیں اور گنگونے لیت بیت ہوئے کہا۔ گنگوا ور اس کے ساتھی سلمان ہو یکے ہیں اور گنگونے لیت بیت ہوئے کہا۔ گنگوا ور اس کے ساتھی سلمان ہو یکے ہیں اور گنگونے لیت بیت ہوئے

سعد کانام لیند کیا ہے او

فیرن قامیم فی کی اورنامالین کر کریکے بعد دیگریے سب سے مصافح کیاا ورنامالین دیے دائم کے ساتھ وقت اس نے کہا۔ " آپ غالباً نا صرا لدین ایس نے کہا۔ " آپ غالباً نا صرا لدین ایس کی میں کے ساتھ وقت اس نے کہا۔ " آپ کوجزا دے اور بیٹا یہ ایس کی میٹرہ ہے ہا۔ "

فالدنے كما ير يرهى مسلمان ہو كي جددان كانام زہرا ہد ؟ زہرانے ناصرالدين كے قريب المرد بى زبان بيں يو هيا۔ يركون ہيں ۽ "۔ اور ناصرالدين نے اسے فاموشس رہنے كا اشارہ كر كے برسوال خالد كے كانول تك بينا ديا۔

خالدنے بلنداواز بیں کہا۔ "بیہ ہمارے سیدسالار ہیں " معددگنگوس ادراس کے ساتھی جران ہوکر فحد بن قاسم کی طرف دیکھنے مگے، دور فالدنے بیجے مرکزابنے ساتھیوں کو الھ سے اشارہ کیاا در محدین قاسم نے بہا بی کو قلعے کا دردازہ کھولنے کا حکم دیا۔ قلعے سے با ہرتکل کر خالد سے سوال کیا ۔ " متحاری بین کمال ہے ؟"

فالدنے جواب دیا " وہ میرے ساتھ ہے لیکن دہر پہلیں آیا ؟

د دہ باقی فرج کے ساتھ ہے ۔ تمییں کیسے معلوم ہوا کہ ہم اس قلعے بلیرا ہیں " ،

د ہمیں یہ خبرل ہی تقی کہ آپ محران کی سرعت عبور کرچکے ہیں ۔ ہم سندگی سیا ہوں کا مجلیں بدل کر بیال پہنچے اور آپ حیران ہوں گے کہ دا حبر کی فرج کا سالار جمیں بیال سے جارمیل دورایک بہاڑی پر بہرہ دینے کیلیے متعین کر چکا تھا۔ ہم سخت ہے بی سے جارمیل دورایک بہاڑی پر بہرہ دینے کیلیے متعین کر چکا تھا۔ ہم سخت ہے بی سے آپ کا انتظار کر دہے تھے۔ آج قلع سے فراد ہونے دالے سیا ہی دلول پہنچی، اور اضول سنے بتایا کہ یہ قلعہ فتح ہو بی ہے۔ ہم آپ کو مبادک باد و بیتے ہیں ۔

اور اضول نے بتایا کہ یہ قلعہ فتح ہو بی ہے۔ ہم آپ کو مبادک باد و بیتے ہیں ۔

سہ سالار کیاں بیں ہیں۔

مران قاسم نے مکراتے ہوئے اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھا، اور اس نے جاب دیا۔ " تم سپر سالارسے باتیں کردہے ہو"

مقودی در میں خالد کے باقی ساتھی ان کے قریب بہنچ کر گھوڈول سے نیجے اتر رہے مقے ۔ محمد بن قاسم نے ان سب برایک سرسری نگاہ ڈالنے کے لعد کما میکن مقاری بین کہاں ہے ؟" .

عالد نے مسکو اسر مردان الباس میں ایک نقاب پوسٹ کی طرف اشارہ کر

دیا۔ محد من قاسم نے کہا ۔ خواکا شکر ہے کہ آپ کی صحت اب ٹھیک ہے۔ ہاں زبر اقی فرج کے ساتھ ہے۔ زبر کا نام من کرنا ہمید نے اپنے کانوں اورگانوں بیاجانک حارث محسوس کی ، زبر کانام من کرنا ہمید نے اپنے کانوں اورگانوں بیاجانک حارث محسوس کی ،

سے گوڑدل کی اور سان دی ادر نفیل سے ایک پر مدار نے اواردی " دی ادر نفیل سے ایک بر مدار نے اواردی " دی در کی وج اس

سپاہی گھڑوں پرسواد ہوگئے تو فہرین قاسم نے ابھیں ہاست کی کہ دہ مغرب کی طرف سے چکرکا شرکر ملے اور سخال جائیں اور پراپی منزل کا دخ کریں سپاہی گھوڑوں کو مسرمیٹ دوڑاتے ہوئے قلفے سے باہرنکل گئے۔ حملہ اور فریس سپاہی گھوڑوں کو مسرمیٹ دوڑاتے ہوئے قلفے سے باہرنکل گئے۔ حملہ اور قریب آچکے سے دفیر بن قاسم نے قلعے کا دروازہ بند کرنے کا حکم دے کردو با دہ فسیل برطیعہ کر حکم دیکر اور وہ با دہ فسیل برطیعہ کر حکم دیکر اور وہ با دہ نیرا فرازوں کو ہوشیاد رہنے کی تاکیدی۔ فصیل کے ایک فسیل برطیعہ کر ایک انتظامہ کرنے پرفالڈاور اس کے ساتھی نمایت نے تابی سے حملہ اوروں کی احمد کا انتظامہ کرنے سے شا دادوں کی احمد کا انتظامہ کرنے سے شا دوروں کی احمد کا انتظامہ کرنے سے شا دوروں کی احمد کا انتظامہ کرنے سے شا دوروں کی احمد کا در فالدا اور اس کے درمیان نا ہیدا در در ہراکو در کیچہ کرفیر بن قاسم نے کہا ۔ د فالدا انفین شہیے ہے سے حب اور یہاں ان کی صرودت نہیں یہ

نابید نے جاب ریا "ای ہماری فکر زکریں ۔ ہم تیر چلانا جانتی ہیں "
« تصاری مرضی ، میکن ذرا سریجے رکھو ۔ " محدّ بن قاسم میر کدر اسکے

سبیم سنگھ کے سیامیوں نے گھوڑوں کوشلوں کے عقب میں جیوٹر کرجادول طر سب قلعے کا محاصرہ کرلیا اور چاؤں اور پھروں کے مورجے بناکر قلعے برتبرول کی باتش کرنے گئے ۔ قلعے کی ضیل کے مورجوں میں بیٹنے والوں کے لیے حملہ ورد س کے بارش کرنے گئے۔ قلعے کی ضیل کے مورجوں میں بیٹنے والوں کے لیے حملہ ورد س کے بارش کرنے گئے۔ قلعے کی ضیل کے مورجوں میں بیٹنے والوں کے لیے حملہ ورد س کے

تیر بے اثر قابت ہوئے۔ محدین قاسم نے اپنے سیا ہوں کو حکم دیا ، کہ وہ فقط فلعے میر دیم کی میں اس میں استحال کریں۔

جیم سنگھ نے اپنی فذج کے تیرول کا فلے سے کوئی جاب نہاکرہ راجہ داہر کی جے کا نغرہ بلندکیا اور چالوں اور پھروں کی آٹر میں حجیب کر تیرطایف والے مشکر سے یادوں طرف سے قلعے ہر دھا والول دیا۔

جب یونشر قلعہ کے محافظوں کے تیروں کی ذریں اگیا قومی بن قاہم نے نعرہ کہ ایک ہونے ایک بارش ہونے کی اور بھی دفتا بی بیل مذہوا تھا کہ قلعے سے تیروں کی بارش ہونے کی اور بھیم سنگھ کے بابی زخی ہو بوکر گرنے گئے ، لیکن بیس ہزاد فوج چند سوسیا ہیوں کے نقصان کی بروا مذکر تے ہوئے تلعے کی نصیل تک بیخ گئ اور کمندیں ڈال کر قلعے بر پڑھنے کی کوشش کرنے گئی لیکن تیروں کی بوچاڑ کے سامنے ان کی بیش مذک و بیا دو ہزار آدی قلعے کی بیش مذک ہوئے اور اسے فرج کو بیا دو ہزار آدی قلعے کی دیا دو اور کے کا حکم دینا

دوسے بہرنک ہیم سنگھ نے قلعے برتمن بار بلیغار کی لیکن تنیول مرتب اسے مالوس ہو روسے ہٹنا بڑا ۔

سرپرکے وقت مجیم سکھا کہ فیصلاکن حملے کی تیاری کرد ا تفاکہ اسے بیجے سے حمرین قاسم کی باق وج کی آمد کی اطلاع ملی ۔اس نے سوادول کو حکم دیا کہ دہ بیجے ہدٹ کراپنے گھوڑے سے سنجالیں اور بیادہ فرج کے تیراندازول کو اس پاس کی بہاڑ اول کراپنے گھوڑے سے سنجالیں اور بیادہ فرج کے تیراندازول کو اس پاس کی بہاڑ اول پر متعین کردیا۔ دشمن کی نفل وحرکت دمکی کر محرکت بنا تاسم کو لین ہوگیا کہ دشمن کو محرکت و اسے خطرہ پیدا ہوا کہ قلعے کے قرب بہنج کر فادون کی آمد کی اطلاع مل جی ہے ۔اسے خطرہ پیدا ہوا کہ قلعے کے قرب بہنج کر وہ چاروں طرف کے شیول اور بہا ڈول سے تیرول کی زدمیں ہوگا۔ اس نے جاری وہ چاروں طرف کے شیول اور بہا ڈول سے تیرول کی زدمیں ہوگا۔ اس نے جاری

تیارد کی کرائی فرج کور کے کاحکم دیا اور مفاہلے کے لیے صفیں درست

کرنے کے بعد بیتی قدمی کاحکم دینے والا تفاکہ تفکر کے دائیں بادوکا سالار سربیط
گھوڈا دوڑا آبوا اس کے قربیب بہنجا اور اس نے ایک دفعہ اس کے باتھیں
جینے ہوئے کہا " بیرتخر پر توسیر سالار کی معلوم ہوتی ہے۔ تکین لانے والا ایک سندھی
جے ہم نے اُسے گرفتا دکر لیا ہے وہ بھی عوبی جانبانی سے اور کہتا ہے کہ زمیر مجھے جانبا

زبر نے جونک کر کہا۔ " ہیں اسے جانتا ہوں "
محترین ہارون نے رفعہ را ھے کے ابد کہا " سید سالاز کا رفعہ دیکھنے
کے بیاتھ کوئی برسلوکی کی ہے توجا کرمعافی مانگو، اوراپنے سواروں سے کہوکہ وہ
کے بیاتھ کوئی برسلوکی کی ہے توجا کرمعافی مانگو، اوراپنے سواروں سے کہوکہ وہ
مرحے ساتھ کہلیں ریبرا ہمارے دائیں اورائیں طوب تمام ہماڑیوں پروشمن کے
مرسے ساتھ کی ہے ہم میسرو کے شتر سواروں کو اورائی پروشوں سے اترکہ
دونوں بازو کوں سے بہاڑیوں پرحملہ کرنے اور بائیں بازو کے سواروں کو تعدمتہ
الجین سے ساتھ شالی ہوجانے کا حکم دو یجب تک وٹن کے بنا الماز ان بہاڑیوں
برموجو دہیں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے "

بھیم سنگھ کی جال نہائیت کا میاب تھی ۔ اگر محرب ہارون سامنے سے فوراً حمار کر دتیا تو اس کے سنگر کے دونوں باز ووں بربہاڑیوں بی چھیے ہوئے تیراندا زمسلمانوں کی فوج کے لیے بہت خطر ناک ثابت ہوتے ۔ لیکن تھیم سنگھ کی توقع کے خلاف حب دائیں اور بائیں بازو سے سلمانوں کی بیادہ فوج بہاڑیوں بر برج ھے گئی، تو اس نے فور ایس کے بڑھ کر حملے کا حکم دے دیا ۔ بر برج ھے گئی، تو اس نے فور ایس کے بڑھ کر حملے کا حکم دے دیا ۔ بر برج ھے گئی، تو اس نے فور ایس کے بڑھ کر حملے کا حکم دے دیا ۔

سے کاغذ برایک نقشہ بنایا اور محد بن اولوں کے نام جند ہدایات کھ کولینے بہا ہیں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ "محد بن ارون کے یمال پہنے سے پہلے اسے یہ رقعہ بہنچانا صروری ہے لیکن ریکا م جس قدرا مجم ہے اسی قدر خطرناک ہے اس وقت تنمن کی قرم دو سری طرف میں مبذول ہو میں ہے۔ شمال کی طرف سے وشمن کے مورجے کی قدم دو سری طرف میں اور ہم فصیل سے آدی الآد سکتے ہیں لیکن بھر جمی محد بن بارون تخریبا خالی ہو ہے ہیں اور ہم فصیل سے آدی الآد سکتے ہیں لیکن بھر جمی محد بن بارون میں بہنچنے کے لیے اسے کئی خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس مہم کے لیے دخاکاد دور اس

\* خالدنے محرّبن قاسم کا فقرہ لورا نہ ہونے دیا اور اولا ۔ "مجے اجازت دیجتے ؟

بہت سے سیاہوں نے خالد کی مخالفت کی اور اپنے نام بیش کیے۔ معدنے کہا ۔ ' بین نے ساہوں نے خالد کی مخالفت کی اور اپنے نام بیش کیے۔ معدنے کہا ۔ ' بین نے سناہے کرمسلمان اپنے نومسلم مجائی کی خوامہی دد نہیں کرتے ۔ اکپ مجھے اجازت دیں ۔ میرے لباس سے کسی کو مجھ پر شک بھی نہیں ہوگا اور بین اس زمین کے بیجے ہے۔ اب کے بیجے سے واقف میں ہول ؟

ور و میں میں کو اپنی فرج دشمن کے اسکر کے عقب میں دو میں میل کمنے فاصلے بر ایک شیلے سے اتر فی ہوئی دکھائی دی اس نے سعد کے ہاتھ میں رقعہ دیتے ہوئے کہا ۔ مواد خدا محادی مدد کرے "

سعد مجاگتا ہواستمال کی داوار کی طرت بہنچا اور اکی رستے کے ذریعے نیجے ترکیا۔

(4)

محدین بادون نے دورسے بھیم سنگھ کے سوار دستوں کو جملے کے لیے

بحولن كاحكم ديا ـ

فالد نابیداور زہراکو کرسے میں مجھوٹ کر واپس لوٹا اور وہ ابھی دروا دے کے بہتے باتھے ساتھ لے بہتے باتھے اسلامی کا دامن بکڑ لیا من فدا کے لیے ابھے ساتھ لے بہتے ایس ڈندگی اور موت میں تحقاد اساتھ نہیں مجھوٹ سکتی "
بھلے ایس ڈندگی اور موت میں تحقاد اساتھ نہیں مجھوٹ سکتی "
بخالد نے برہم ہوکر جواب دیا ۔" زہرا نا دان مذہبو اتم سب پرسالار کا حکم سن بھی ہو، مجھے جانے دو۔ فوج قلع سے باہر نکل دہی ہے "
در برہ نے ایدیدہ ہوکہ کہ سفدا کے لیے مجھے بزدل خیال مذکرو سیس متحاد سے ما بھ جان دینا چاہتی ہوں "

رسرا! دبرا! بخط جمود دو! " يركت بوت اسف دبراك بالقر جنك است دبراك بالقر جنگ رسك بيك بهوك است در الك بالقر جنگ رسك بيكن ده مجردا من دوك كركول ي بوكن .

اس نے آگے بڑھ کر کھا۔" اگر آپ اس نعادت سے محروم نہ بین ہونا جاہتے تو بچھے کون محروم رکھنا چاہتے ہیں ؟

سزہرا! یہ امیرعدار کا حکم ہے اورجہا دیس امیرعداکہ کی حکم عدولی سب سے بڑا جرم ہے "

زہرانے بدول ہوکرخالد کا دامن چھوڈ دیا اورسکیاں لیتی ہوئی نا ہمدسے گئی

فالد بھاگا ہوا دروازے تک بینجا ، سپاہی جا بیجے تھے اور دروازہ بند تھا۔ فالد بھاگا ہوا دروازہ کھولے کے لیے کہا بیکن اس نے جواب دیا تھا۔ فالد سے بہرے دارسے دروازہ کھولے کے لیے کہا بیکن اس نے جواب دیا سحب تک باہر سے سپر سالار کا حکم مذائے ، میں دروازہ نہیں کھول سکتا " مناب کہ باہر سے سپر سالار کا حکم مذائے ، میں دروازہ نہیں کھول سکتا " فالد کے باوں تلے سے ذمین کل گئی۔ اسے خیال آیا کہ وہ اُسے برول سمجھ کہ سیمی جھول سکے باور اُسے با حسب با حسب سے باحد سے

كوقليم كى حفاظت پرتنيين كيا اور باتى فوج كوقلف سے باہر تكال كردشنن پر عفنب سے حملہ کرتے کے لیے تبار سنے کاحکم دیا سوار اور سیدل سابی تلے کے دروازے پرجمع ہو گئے۔اور گڑین قاسنم دروازے کے سوراخ میں سے دونوں افواج کی نقل وحرکت دیکھنے لگا۔ لله خالد، ناصرالدین اور اس کے ساتھی بھی قلعے میں کھرنے والے سیامہوں مصنود از بی اور عربی لاسس حال کرکے گھوڑوں برنسوار موسکتے ایمانک نا ہمیدا ور زہراکیل کا نیط سے لیس ہوکر ایک کرے سے باہر کلیں اور دروازے کے یاس پہنچ کر کھڑی ہوگئیں ۔ و خالد نے کہا" نامید! رُمرا! جاؤ! طعے کے باہر تھارا کوئی کام نہیں! تا صرالدین نے اس کی تا سید کی۔ محدثین قاسم نے مو کر آن کی طرف دیکھا اور كمات ميس مخفاك عند رئر جها دكى داود بنا بهول اليكن تم قلع كى حفاظت كے یا سیا ہوں کاسا تھے ہے کرہاری مدد کرسکتی ہو۔ قوم کے یا ج بہادرماؤں کا دوده خون سے زیارہ میں ہے نازک وقت آنے پروہ گھروں کی جارد بواری کو گرتی ہوئی وم کے لیے خری قلعہ باسکتی ہیں تم بہاں ہوگی توقلعے کی خفاطت میں رہند سیا ہی لینے نون کا خری قطرہ کم بھانے سے دریغ نہیں کریں گے ایکن میدان میں سیا ہیوں کو تمن کا مقابلہ کھنے سے زیارہ تھاری حفاظت کا بنیال ہوگا تم میں ایک کا رضی ہو کر گرناسینکروں میامیوں کوبددل کرفے گا اوریہ محرکہ ایسانہیں جس کے لیے تعمين تقياري مردي ضرورت مبورتم مخوري ويرارام كرلور شايدرات محرتهين حميون كى سم يلى كے ليے جاكما ير سے خالد! الحين اندر ليے جاد !" یہ کہ کروہ کھر درواز ہے کے شوراخ میں سے جمانکنے لگا۔ جب

دونول افواج لنظم كنفا بوكيس ومحدين فاسم في كلورس يرسوار بوكر دروازه

اجادت نبین " " تو میں فقیبل سیے کو د جاؤں گا" یہ کہ کرخالد فقیبل کی ریٹر ھی کی طرف ایکا ۔ داستے میں زہرا کھڑی تھی ۔ اس نے کچھ کمنا چاہا لیکن خالد کے تیور د ریکھ کرسم گئی۔

خالدنے اس برایک قبراً لودنگاه ڈالی اور کھا "اب تم نوش ہونا!"

زہرانے کہا " مجھے معان کر دو! میں ایک عورت ہوں "

ما ایک زندہ قوم کو تمھارے حبیبی عورتوں سے بچائے " خالدیہ کہ کہ کہ بھاگا ہوا دید ہوں ایک خالدیہ کہ کہ بھاگا ہوا دید ہونے اور درسا بھینک کر این کی این میں فصیل سے بینچ اتر کیا ۔

زہرانے بھاگ کر کر سے سے تلوال اٹھائی ۔ نا ہیدنے پوچھا اس زہرا اکہاں ا

زبران برای دیا" نابید! تمادے بھائی نے بمیشر محصے علط سمجھا، اگر یس واپس بزا سکوں تو اکسے کہ دیٹا میں بردل نہ تھی۔ کاسٹس! ہمادا سمائے

عورت کواپنے پنی کی چاپر بطانے کی بجائے کسی مقصد برقربان ہونا سکھاتا۔

ناہید نے کہا " زہرا! کھرو! زہرا! نہرا! "

الیکن دہرا آندھی کی طرح کمرے میں داخل ہوئی اور بگونے کی طرح باہرکل گئی ناہید اس کے پیچھے بھاگی لیسکن جب تک وہ دینے کے قریب بہنچی وہ فضیل پر پہر ھاکہ رسیوں کی بیرط ھی نیچے بھینات جبی تھی اسٹیا ہیوں نے اس کو دوکت چاہا لیکن اس نے کہا '' اگر میرا (داستہ دوکا گیا۔ تو میں فصیل جماع کو دجا وُل گی '' بھا ایکن اس باہی پر ایٹان ہوکر ایک دو سرے کی طرف دیکھنے لگے اور از ہرانیچے ار

ركى نا بنيدسف نصيل پر پہنچ كرا وازي ديں يرزبرا! زهرا! الكى مذ بنور والبس اتجاد ! " ليكن نا بهيدى برا وازك ساتھ اس كى دفارتيز بوگئ نا بهيد في مايوس بوكر خود بنچ اترف كارداده كياليكن ايك عرز سيده بها بهى في كنا يربولت كا بوش اندها بمونا ہے ۔ اگر آپ في ايكس كانعاف كيا تو وه با بحاشا وشمنوں كى صفول بين جا پہنچ كى "

ایک مورید نیا اور فعبل کے ایک معید ایک معید اور کمان منگوایا اور فعبل کے ایک مورید نیس بیٹھ گئی۔ ایک گھوٹ اسپنے سوار کو میدان میں گراکراد هر اُدهر بھاگ دہا ، مقارز ہرانے بھاگ کر اس کی لگام پرٹ کی اور اسپس پرسوار ہوگئی۔ اُسے گھوٹ نے بدد کھ کرنا ہمت کو قدرے اطمینان ہوا اور وہ اس کی سلامتی کے بلے دعائیں مانگنے لگی ب

(6)-8 (1)

مسلمالوں کی فوج پر بھیم سنگھ کی فوج کا پہلا مملہ بہت رور دار بھت ا اور انتفیں ایک ننگ دادی میں چیدافدم پیچے ہٹنا پڑا لیکن پیادہ فوج آئش یا سالہ؟

کی بہاڈیوں پر قبضہ جماکر تیر برسانے لگی توسندھ کے نشکر کی توج دو جھٹوں ہیں بٹ گئی ۔ عین اس موقع پر محد بن فاسم نے قلعے کا وروازہ کھول کرعقب سے حملہ کردیا اور چیذ مواروں کے ہمراہ دسمن کی صفین درہم برہم کرنا ہوا نشکر کے قلب مک جا بہنیا۔ مک جا بہنیا۔

محیم سنگھ کی فوج غیر منظم ہوکر مختلف ٹولیوں میں لطنے لگی مسلمالوں کے دباؤسے کئی مسلمالوں کے دباؤسے کئی والے ال دباؤسے کئی لولیاں بسپا ہوکر قلعے کے قریب مہنچ جکی تھیں اور جب قلعے کے محافظ ان پر تیر برسانے لگے تووہ بد حواس ہوکر إد حراد حراد حربحاگ نکلے۔

خالد تبرانداروں کی ایک ٹولی پر ٹوٹ پٹے ساتھ ایک ٹیلے سے اُترا اور نعرہ تمہر بلند کرتے ہوئے دشمن کی ایک ٹولی پر ٹوٹ پٹرا۔ بدسواس سپاہی ایک طرف ہمٹ کئے اور خالدان کے تعاقب میں اپنے سس تھیوں سے علیحدہ ہوگیا۔ دشمن کے سپاہیوں نے موقع پاکراسے چادوں طرف سے گھیرلیا۔ اچانک ایک سواد گھوڑا دوڑ انا ہوا آ یا اور اس نے النہ انجرکہ کر اس ٹولی پر حمد کر دیا۔ خالداس کی آ واز بہجیان کر بچ نکاریہ زہرا تھی۔ زہراکی بواد کے بعد دیگرے دوسیا ہیوں کے موں

بر حملی اور دونوں کر کرخاک میں لوشنے لگے۔ایک سیامی نے آگے بڑھ کر تہرابر دار كيارز براكا كهور اجانك بدكا اور تلواد اسس كى اللي الكي برلكى يكورك نے جیت جھالگیں لگائیں اور در گھا کر گریٹیا مسلمانوں کے دستوں کو قریب تا و کھ کر بھیم سنگھ کے سیا ہیوں نے میدان کا بہ حصر بھی خالی کر دیا ۔ خالد بھاگا ہوا زہراکے یاس بہنیا۔ وہ کھوڑے کے قریب منہ کے بل پڑی ہوتی تھی۔ قریب بہنچ کرخالد کے ما بھا یا وں بھول گئے۔ اس کے منہ سے بیک وقت سکیان أين اور دُعاين تكليل وه دكا ، جھجكا ،كيايا اور عير بھاك كرز سراكو أعمانے لكا . معًا اسے زمراکی بیچھ مرخون کے نشان اور زرہ میں دؤ تیر الکے ہوئے نظر آئے اور ذندگی کی تمام حنیات سمت کراس کی آنکھوں میں آگین اس نے یکے بعد دیگرے دواوں سرنکال کر تھونک دیا دہرانے ایک محرحمری لینے کے بعد أتكهيس كهوليس اوراً مط كريبي من خالد نه جاند كي بلكي اور تهيكي روشني مين اس كارد دىيره دىكھا اوركها يستھيں تكليف تونهيں ؟"

اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکل ہٹ کھیل دہی تھی۔اس نے کہا۔ "نہیں! میں نے ان تیروں کومحسوس بھی نہیں کیا۔ گھوڑے سے گرنے کے بعد میرا سر یک اگیا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میدان کا کیا حال ہے ؟"

«میدان خالی ہو چکا ہے۔خدانے ہمیں فتح دی ہے لیکن نامید کہاں ہے ؟ «وہ قلع میں ہے۔ میں آپ سے ایک بات لوچھنا چاہتی ہوں "

«وه کیا؟"

" آپ جھ سے خوا کو نہیں ؟"

"أن! زهرا! مجه نادم مذكرو مجه ابني سخيت كلامي كابهت افسوس

ماں اہاں !! خواتمحا والمجال کرے۔ یس ہی کہنا چا ہنا تھا ۔" " بس اسی ہات کے بلے مجھے یہاں کک گھسیسٹ لاستے ہو ؟ سعد نے جواب دیا " مجھے بیخیال تھا کہ اگر آپ بھڑ کرمیری داڑھی نوچنے پر آمادہ ہوجائیں تو دوسرے ہمارا تماشا نہ دیکھیں۔ "

نامرالدین سے بواب دیا " بیں حیران ہوں کہ مجھے آپ نے اس قدر تراخیا کیا۔ مجھے گنگو سے نفرت تھی لیکن سعد کی میرسے دل بیں وہی پوڑت ہے جوا یک راجپوت کے دل بیں اپنے باپ کے یہے ہونی جا۔ میرے آپ جس وقت جا ہیں اُن سے ثنا دی کرسکتے ہیں "

سعد نے کہا۔ " میں توجا ہما ہول کہ انجی ہوجائے .

" نیکن زہرا زخمی ہے۔"

سعد نے بچونک کرسوال کیا " رہزا زخمی ہے ؟ مجھے کسی نے کیوں نہیں تایا! چاو جلیں "

نا صرالدین نے آپسے تسلّی دیتے ہوئے کہا م<sup>یں</sup> گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اس کے زخم بالکل معمولی ہیں ہے آہستہ مے سعد کے کان میں کچھ کہا اور وہ چند باد سر ہلانے کے بعد نا صراً لدین سے
نیا طب ہوا۔ میں علیحدگی میں آپ کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں:
ناصرالدین نے اس کے ساتھ چند قدم چلنے کے بعد ڈک کہ کہا ۔ "کہیے،
کیا ادشا دہے ؟"

سعد نے آس پاس جمع ہونے والے سپاہیوں کی طرف دیکھتے ہو جے جواب دیا سیال نہیں۔ یہاں بہت سے لوگ ہیں "

نا حرالدین نے کہا یہ بہت اچھا۔ جہاں چاہو، چلے چلو'' قلعے کے دروازے سے کوئی پانچ سوقدم دورجا کے سعدنے ایک پتجربر بیٹھتے ہوئے کہا یہ آپ بھی بیٹھ جائیں''

نا مرالدین اس کے سامنے دوسرے پھر پر بیٹھ گیا۔

سعدنے کہا ی<sup>ر</sup> پہلے آپ یہ و عدہ کریں کہ آپ میری بات مش کر میرا سر پھوڈ نے کے لیے تیار نہیں ہموجائیں گئے ؟"

ناصرالدین نے جواب دیا "اگر کوئی سرپھوٹسنے والی بات ہوئی تو ضرور جوڑوں گا"

سعدنے کچھ دیرسو پینے کے بعد کہا یہ بات توالیسی کوئی نہیں نیکن برائے المخوں کاکیا اعتباد۔ اچھا ہیں کہ ہی دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ مایا نہیں انہیں ابا در میرے لیے بھی وہ بیٹی سے کہ نہیں ۔ خالد بھی نہیے ہیت در ہرا آپ کی بہن ہے اور میرے لیے بھی وہ بیٹی سے کم نہیں ۔ خالد بھی نہیے ہیت عزیز ہے بالکل اپنے بیٹے کی طرح اور اس سے آگے میری تمجھ میں نہیں آنا کہ میں کیا کہوں ؟ مجھے ڈرسے کرآپ خفا ہوجائیں گے !"

نا صرالدین نے کہا " یں سمجھ گیا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خالداور زمراکی شادی کردی جائے! "

نے دشمن کے زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر قلعے کے سامنے قطار در قطار لیا دیا۔

الحارث المراد ا

نا عرالدین گفت دیرسے کما موریزام نے اسے بیجانا نہیں ؟ دبیر نے اسے بھو کر رخی نوجوان کی طرف دیکھا اور کہا "اُف ایر بھیم سستھ ہے ؟"

بھیم سنگھ نے ان تکھیل کھولیں اور اپنے چرکے پر ایک درد ناکم سکار ہو لاتے ہوئے کہا در متہیں فتح مبادک ہو!"

محلیّن قاسم کے استعماد پر دیر نے جیم سکھ کے اتفاظ کا عربی میں ترجمہ کیا اور اسس نے کہا یہ میں حیران ہوں کہ ایلے بہا در نید سالاد کی موجود گی میں سندھ کی فوج مبدلان جود کر بھاگ گئی ہے۔ زبیر ! تم اسے سہالادو میں اسس کا تیر نکالیا ہوں "

ربرف اسك برط مرجيم سنگه كوسهادا ديا و محدّبن قاسم في اس كى طرف ما تقد بر معايا اور تجيم سنگه ك جند اس كا ما تقد برايا و معايا اور اس كا ما تقد برايا و اسم في نا مرالدين كواشاره كيا اور اس في ميم سنگه ك دونون

## بسب كالمحس

ادھی دات تک محری ناسم کے تھے ہارے سیا ہی زخمیوں کی مرمی اور شہدوں کی مجری نام کے تھے ہارے سیا ہی زخمیوں کی مرمی اور شہدوں کی تجہزو کھیں میں مصروف رائے۔ میدان میں جا روں طرف سے وشمن کے رخمی سیا مہروں کی تھانہ جا زہ بڑھانے کے بعد سلمانوں کی فوج کا سترہ سالہ سپر سالار حس کا جمع ہے آرای کی والی والی والی والی کی فاجی کا میں کا موجوں کے بازو دن محر المحاکے دخموں سے بعد تھے اپنی میٹھے پر با نی کا مشکیرہ المحاکے دخموں سے کو اپنے کے بعد شل موجوں کے تھے، اپنی میٹھے پر با نی کا مشکیرہ المحاکے دخموں سے کراہتے ہوئے و مند فروغ صنب کی آگ کے شعلے دہیجے المحاکے دخموں سے کراہتے ہوئے و فت فہروغ صنب کی آگ کے شعلے دہیجے میں اس کے ساتھ موں نے لڑائی کے وقت فہروغ صنب کی آگ کے شعلے دہیجے میں اس کے ساتھ موں نے لڑائی کے وقت فہروغ صنب کی آگ کے شعلے دہیجے کے اس کرکرز اپنے والے دشمن کے لیے عفوا ور دم کے انسوؤں سے لبریز کھیں۔ دہ باتھ حس کی موار در میں کہ ایک میں مربیج بی بن کرکوندی تھی اب اُن کے دخموں پر مربیم رکھ دیا تھا۔

محدّبن فاسم کے سپاہی بھی تھکا دیا سے بچر رتھے۔لین وہ اپنے بالک نودان سپالاری تقلید میں ایک اردحانی لدّت بحسوس کر میم تھے۔انخوں آیا نامیداسی کوریکیا معاملہ ہے ؟" نامید سنے اپنا دامن چھڑا ستے ہوئے کہا در گی اعماد ابھائی باہر کھڑا ہے مجھے چھوٹ دو !"

مرتواس کے بھائی سے کیا کہا ہوگا ؟" " بھی کہ خالد کے ساتھ تہادی شادی کد دی جائے !"

"آیا سے کھو اتم نداق کردہی ہوائی دروات

ات المراکی میں مذاق منیں کرتی ملاا محاتی ابھی میری باتوں کی تصدیق کردیگا۔ منہراکی انگھوں میں خوشی کے انسو چونک دیجے تھے۔ ناہید نے کہا یہ

"ما ئيس! تم زودېي بو ـ کيا تهنين ميرا پياتئ پسندېنين!"

اس في مسكرات موسة عواب دياي منين!

م تو میں نود تمہارے بھائی سے کہ دیتی ہوں کہ وہ تمہیں سے دی کے ایسے کہ دیتی ہوں کہ وہ تمہیں سے دی کے لیے مجود مذکرت مرادت آمیز میں میں میں میں ایسے کی طرف بڑھی لیکن دہرا آسکے بڑھ کر اس کے ساتھ لیک گئی۔ لیک کئی۔

مميرى بين إميرى آيا ! اس نے آلنو پونچھے بجستے كيا۔

ہائة بكر ليد محدّ بن قاسم في ترنكال كرايك طرف چينك ديا اور ناصرالدين كو فردًا دراہ كھول ڈالنے كے ليے كيا۔ سے وہ مدّ جال ہو ديكا تقار محدّ بن قاسم نے اس كی مرہم بنی سے فارغ ہوكر سيا ہوں كو حكم ديا كرائے سے قلعے كے اندر سے جائيں اور خود دوسر نے زخيوں كی ديكھ تھيال ا

دیران این ایستان مون کوزیاده ایمنیت بنردی دوه جند معمول علی الصناح ا اُکھ کرنا ہید کے ساتھ میسے کی نما دیکے لیے کھڑی ہوگئی۔ نماز اَداکر نے کے بعد زیرا نے اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا یہ ناہید اِکاسٹس میں زیادہ دخی ہوتی اور تہاری شمار داری کا تطف اُٹھاتی اِ

نامیدنے مسکراتے ہوئے کیا "تم میری تیمار داری کا تصور کردہی ہویا خالد کی تیمار داری کا ؟

در براکے گالوں بر تفوری دی کے لیے بیا کی سُرخی بھاگئی ودر وادھتے بر نام زالدیں نے دستک دیتے ہوئے کہا " بیں اندر اسب تا ہوں ؟" نام در سے اُسٹ کر دوسرے کمرتے میں جاتے ہوئے کہا سوایا آئے جائی ۔ ور نہ \_\_ !"

ن جورند کیا ہوگا ؟ " اور اند تنہادی شاید دیمیل کی فتح تک ملتوی ہوجائے: نامید سف کمیا میں ورید تنہادی شاید کی شاید دیمیل کی فتح تک ملتوی ہوجائے: این زمرا کا ذال و خطر کے لگا۔ اس دنے ایک کم کا جامید کا دامن کیو لیا اور کما تنام دا اپنے ہا تقوں سے خالد کو سونپ دوں۔ ناجید تہیں بہت چاہتی ہے۔ وہ تھادانیال
دیکھے گی اور میں زیادہ اطمینان کے سب تھ اسلام کی خدمت کرسکوں گا۔
زہرا! اس بے سروسامانی میں میرسے پاس تہا دسے بلے نیک دُعاوُں کے
سوا کچھ نہیں ۔اگر میرسے پاس سادی دنیا کی دولت ہوتی تومین تم پردہ بھی نچھاور
کی دیتا ا

ردین : م بھیا! بھیا! آس نے آگے جمک کرنا صرالدین کی گود میں سرد کھ دیا اور ایچکیان لینے ہوئے کہا در مجھے کسی چیز کی صرورت نہیں!"

اس نے پیارسے اس سے سر پر ہاتھ بھیرتے ہوئے کہ " نہرا امرادادہ اسے کہ آج ہی تمہاری شادی شادی شادی کی حداج ہی تمہاری شادی شادی شادی کی دول اور بہال طهرے گی لیکن بہ بھی ممکن ہے کہ اچا تک دبیل سے داجری فوج کی بیش قدمی کی اطلاع ایک دبیل سے داجری فوج کی بیش قدمی کی اطلاع ایک دبیل سے دامیری فوٹ کی بیش قدمی کی اطلاع ایک اور مہیں فوڈ اکوچ کرنا پڑے اور ایک ایک دول میں ایک سعد خالد سے بھی لوچ چکا ہے اور بہن نا ہیدکو بھی مبادکہ دو سالادِ اعظم نود اس سے بھائی کو بلاکر اس کی دضا تمندی حاصل کر یکے ہیں۔ دو سالادِ اعظم نود اس سے بھائی کو بلاکر اس کی دضا تمندی حاصل کر یکے ہیں۔ دو تو دیم دولوں کا نکاح پڑھانا چاہتے ہیں !"

ده ودم درون ده دودم درون ده دودم درون ده ودم درون درون الله که مرست نکل گیا -با هرسے سعدنے ناصرالدین کو آواز دی اوروه اللے کو شخص کمای نام بدانا مہدا! زہرانے اللے کردار والے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا یہ نام بدانام بدا! تم نے سمٹنا، آج تمادی شادی ہے!"

میری شاذی ؟" ناہمیدکے چہرے پرحیااورمسترت کی سمرخ وسفید اہریں دواسنے لگیں۔

و بان نا در این اجد این نا دی دار براو ته بین زبر به ایند دان یا نهین؟ اور مین اجمی اعفین مولد کردن دوه اینے لیے کوئی اور ار کی تلاش کریں! اور میں ابھی اعفین مجلا کردنتی جوں کہ وہ اپنے لیے کوئی اور ار کی تلاش کریں!

نامیدنے کہا یہ توتم خالد کے سابھ شاوی کرنے پردخیا مندہو! دہرائے اس کی طرف دمکھا مسکل ٹی اور اُسے دوسرے کمرے کی طرف دھکیلتے ہوئے ہوئی ی<sup>ر</sup> جاق، تم ہمنت مشریر ہو!"

ناصرالدین نے باہر سے آوازدی روز ہرا! تہادی باتیں کب تم ہول دی ؟"

اس نے بستر پر بیٹھنے ہوئے جواب دیا " آجاؤ بھیا! بہن ناہید دوسرے کمرے میں پاکئی ہے ؟

CRU CRU

نامرالدین نے اندر پاؤں رکھتے ہی پوچھا یو متمادی نفول کا اب کیا حال ہے ؟"

اس نے جواب دیا ہمتیا اور معمولی خراشیں تھیں میں بالکل تھیک ہوں "
نافرالدین اس کے قریب چاریا تی پر بیٹھ گیا ۔ دہرا کا دل دھول دہا تھا۔
مقول میں دیر سوچھنے کے بعد نامرالدین نے کہا فور زہرا ا خالدایک بہا در
فروان ہے۔ میراادادہ ہے تہادی شادی اس کے ساتھ کہ و نی مبائے ۔ تہائی لا

 خالد قبول سے ؛ اور میں سرم سے پانی پانی ہوگئی۔ نامید بھے ابھی تک یقین نہیں اور میں سرم سے پانی پانی ہوگئی۔ نامید بھے ابھی تک یقین نہیں اور کہ تھا ان کے ساتھ میری شادی ہو دیکی سے کہیں کبھی مجھے خیال آنا سے کہیں ایک نواب دیکھ دہی ہوں۔ کیا تھیں اپنی شادی ایک نواب معلوم نہیں ہوتی ؟"

نام بدمسکانی اور نبرا اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اسس سے اپیٹ گئی۔ نام بداس سے کیٹے میں باہیں ڈال کر اسس سے سے لیٹ گئی۔ نام بداس کے سیاہ اور نوبھورت بالوں سے کھیلنے لگی۔ اچانک اس کے دل میں ایک نعیال آیا اور آس نے اپنے گلے سے مونیوں کا ہار آناد کر رنبرا کے دل میں ڈال دیا۔

زبرانے كماير نهيرانين إيتمين اچھالگانے!

ناہردسنے ہواب دیا یہ میرے باس دوسراہے ۔ مجھے فالد دسے گیاہے۔
یہ کہتے ہوستے اپنی ہیرسے کی انگو بھی انادی اور نہرا کے احسنجاج سکے باوجود
اس کی انگلی میں بہنا دی یہ دیکھوا اگر نہمیں میری خوشی منظور ہے تو اسے مست
"ارو" زہرامغموم سی ہو کر ناہید کی طرف دیکھنے لگی ناہمید سف کھا یہ فررا انم معموم کیوں ہوگئیں ؟ مجھے زیور ایکھے منیں لگتے اور نہماد سے ملک میں زیور بینئے
مغموم کیوں ہوگئیں ؟ مجھے زیور ایکھے منیں لگتے اور نہماد سے ملک میں زیور بینئے

د ہرانے کہار ایکن ہادے ملک بین بھانی تندسے لیتی ہمیں اُسے دستی ہے اور میں گرسے اتنی دور . . . . ! "

ی ہے اور بلطرے ہی رود اس سے اور کی اس کی اس سے اس سے اس سے اس سے بات کا سے ہوئے کہا۔ لگی ا تھانی تم آج بی ہو۔ اس سے

يها ايك وصد سے تم مرئ تھى بىن تھيں "

نبرانے کہان ناہید! سدھ کی فتح کے بعد بھائ جان کا ادارہ ہے کہ وہ ا کا کھیا واٹر ماکر اسٹلام کی مبلیغ کریں مبرا بھی ادادہ ہے میں جدون کے - ناہیدنے کہا میں میں سربرہونہرا! خالدنے برآمدے سے برابرکے کمرے کا در دازہ کھٹکھٹاتے ہوئے ناہید کو آواز دی اور زہرانے جنسے ہوئے کہا یہ ناہید خلدی جاؤ! ور نہ تھاری شادی سندھ کی فتح تک ملتوی ہوجائے گی۔ میں مداق ہنیں کرتی تھادا بھائی ابھی میری باتوں کی تصدیق کردے گا!"

ابھی میری باتوں کی تصدیق کردے گا!"
ناہریدُ زہراکو مجتنب بھری نظروں سے دکھتی ہوئی دوسرے کرے میں داخل ہوئی۔ اس کادل نوشی کے سمند میں نوسطے کھا دیا تھا۔ اس کے باؤں فرگا کہ سے سفے :
د کھگا کہ سے سفے :

شام کے وقت تشکر کے تمام سالار قلعے کے ایک وسیع کرے ہیں جمع ایک وسیع کرے ہیں جمع ایک وسیع کرے ہیں جمع ایک وسیع کر ایسے اور زہرا اپنے کر زہرا اور خالد کو ان کی شادی پر تمبارک باد و سے رہے ہے۔ نام یداور زہرا اپنے کر سے میں مبیعی ایس میں باتیں کر رہی تھیں۔ نام یدنے کہا " زہرا! نکاح کے دقت تمادی زبان گنگ کیوں ہوگئی تھی ہے"

الدر المراج المرائي ا

الخيس بربيغيام دول گى كەمسلمان اس ملك ميں وہ عبادت گا ہيں تعميركرسنے كے اللہ استرائي ميں ايك اچھوا ہو ليے استرائي ميں ايك اچھوت برہمن كے ساتھ ملكلى سے بھى آگے كھوا ہو سكما ہے !"

نابىدىنى كماي فلاتمادى فوائس لودى كرسه! ".

(0)

قلے کوتمام فوج کی صرورت کے این دیکھ کر مخدین قاسم نے تلے سے باہر خیمے نصب کر وادیے ۔ اپنی فرج کے زخمیوں کی طرح اس نے بیم سنگھ کے فرج کے زخمیوں کی طرح اس نے بیم سنگھ کے فرج کے زخمیوں کی در اپنی فرج کے طبیبوں اور براحوں کو حکم دیا کہ دشمن کی فوج کے زخمیوں کے علاج میں کوئی کو تا ہی نہ کریں ۔ مخدین قاسم خود مجی علم حبّل کی اور طبا بت میں خاصی دسترس رکھتا تھا وہ مبع شام زخمیوں کے تیموں میں حجّد دگاتا اور فرد اور اسب کا حال پوچنا اور اختیاس سنگی دینا ۔ دشمین کے زخمیوں سے تباولہ خیالات کے لیے وہ سعد کو این ترجمان بناکر ساتھ لیے پھرتا۔ انھیس طول ومنموم دیکھ کروہ کہتا ہے ہو جا فرگے ۔ بیمت سمجھو کہ تم ہمادی قید میں ہو۔ تندرست ہونے حلد اچھے ہو جا فرگے ۔ بیمت سمجھو کہ تم ہمادی قید میں ہو۔ تندرست ہونے کے بعد تم جہاں چاہو جا سکتے ہو!"

وہ اس کی طرف احسان مندا بن نگاہ وں سے دیکھتے ہوئے کہتے یہ بھگوان کے لیے ایس میں مشرمسال بند کریں بہیں آپ کواس قدر تکلیف دینے کا حق نہیں ایس آپ آدام کریں!"

وہ جواب دیتا او نعیں ایمبرافرض ہے "

بھیم سنگھے کے سابھ محمدٌ بن قاسم کوگھری دلجیسی تھی۔وہ دونوں وقت

یے دہاں جاڈل کاش! تم بھی ہمارے ساتھ ہاں کو۔ ہمارا گھرسمندرکے کائے ایک چھو طے سے تلعے میں ہے۔ اس کے نین طوف آموں کے وسیع یا غات ہیں۔ نیچ میں سے ایک ندی گزرتی ہے۔ میں اس ندی کے کنادے آم کے ایک درخت پر چھو لا کھٹو لا کرتی تھی۔ برسات کے داوں میں اس ندی کا پانی بست تیز بہتا تھا اور میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس یں نہایا کرتی تھی۔ بادش میں ہم آم نوڈ کر کھایا کرتیں۔ شہد کی طرح میٹھے آم 'باغ سے پر ایک تواقور میں ہم ہم آم نوڈ کر کھایا کرتیں۔ شہد کی طرح میٹھے آم 'باغ سے پر ایک تواقور کرایک جیل تھی۔ ہم پانی میں کو دکر آئکھ کچھ لی کھیلتیں اور کنول کے مھول آوڈ کرایک دوسری پر بھینی تیں۔ نا ہید! میں نہیں وہاں صرور سے چھول گو گرایک دوسری پر بھینی تیں۔ نا ہید! میں نہیں وہاں صرور سے چھول گو گرایک دوسری پر بھینی تیں۔ نا ہید! میں نہیں وہاں صرور سے چھول گو!"

نامید نے جواب دیا اور خداہمیں فتح دے امکن ہے کہ سندھ کے بعد ہمادی افراج مہارے ابعد ہمادی افراج مہادے شہرکا اوخ کریں !"

نبراسلام کابرتم لمراف من الهدای و دن جلد لائے اور پی اپنے با تقوں سے اس قلم براسلام کابرتم لمراف نامید ایس جران ہوں کہ میرے خیالات بین اتنا بڑا تغیر کیوں کرآگیا ۔ مجھے الجھوتوں سے سخت لفرت تھی ۔ ایک دن میں ابنی تہدیوں کے ماتھ جیل برگئی ۔ وہاں ایک الجھوت لاکا نمادہا تھا۔ ہم نے اسے بتحراد مادکر بیون کر دیا اور ایک وہا تھا نے اور ہمائے ہوئے کیاس سے گزر اس سے نیز کر دیا اور ایک دن ایک درخت کے ساتھ باند صاد کھا کے اور ہمائے دو کروں نے آگے ہوئے اس سے گزر ی اور ہمائے ایک درخت کے ساتھ باند صاد کھا ۔ یس کئی دفور ہاں سے گزری اور ہم دران اس کی درخت کے ساتھ باند صاد کھا ۔ یس کئی دفور ہاں سے گزری اور ہم دران کی کرا سے جھوکا اور پیاساد کھوکو اور ہوئے دول بھی دم زول کی کہ آؤ ہما در بان کی تو سے بڑی اس پاس کی بیتوں کے تمام الجھوتوں کو دموت دول کی کہ آؤ ہما در بان کی سے بڑی کے آئم کھا ڈاور ہمائے سے بڑی اور ہما دروں بین کر کا دربے دیو تا درا کی کو جوائر تی تھی اور بس

نوداس کے زخم دیکھنااوداپنے ہاتھوں سے مرہم بٹی کرتا۔ ناصرالدین اور زمیر ہر طریقے سے اس کی دلجوئی کرتے بھیم سنگھ نے ابتدا میں سیمجھا کہ بہر سلوک اس کے ساتھیوں کو ورغلانے کے بیے مسلمانوں کی ایک چال ہے لیکن تبین چادون کے بعدوہ محسوس کرنے لگا کہ بیصنع اور بنا وٹ نہیں بلکہ محکد بن قاسم اور اسس کے ساتھی فطرنا عام السانوں سے مختلفت ہیں!

اس کے زخم ذیادہ خطرناک نہ سے لیکن بہت سانون بہرجانے کی وجم سے اس کے حسم میں نقابہت الم یکی تھی۔ محد بن قاسم کے علاج اور ذہبر اولا نا مرالدین کی تیماد دادی کی بدولت وہ چو سے دن چلنے کھرنے کے قابل ہوگیا نا مرالدین کی تیماد دادی کی بدولت وہ چو سے دن چلنے کھرنے کے قابل ہوگیا نا مرالدین کی تیماد دادی کی بدولت ہو ہے تھیم سکھ کے بعد محد بن فاسم سعد کے ساتھ رخیوں کے خیم دن فاسم سعد کے ساتھ اور اور الب کی حالت میں بڑر ادبا تھا یہ نمین نہیں! المجھے دو بادہ اس کے مقابلے پر نہیں جو اور انسان نہیں دیوتا ہے۔ آپ قید لوں کو چھوڈ دیجے سے مقابلے پر نہیں جو اور انسان نہیں دیوتا ہے۔ آپ قید لوں کو چھوڈ دیجے سے مقابلے پر نہیں جا وہ السان نہیں دیوتا ہے۔ آپ قید لوں کو چھوڈ دیجے سے مقابلے کی خطام حال کی خرا پر جاکو کو وں سطے مجھے موت کا ڈو نہیں لیکن میری جان اسے کے مقابلے کہ تم آنے والی معیدیت کو نہیں ٹاک سکتے۔ ظالم سے بردل اون!

بهم سنگھ نے کیکیا کہ تھیں کھول ہیں اور حیرست زدہ ہوکر سعب داور محد بن قاسم کی طرف دیکھنے لگا۔ محد بن قاسم نے کہا رسمعلوم ہوتا ہے کہ تم کوئی بھیا نگ خواب دیکھ دہے مقے!"

تھیم سنگھ سوچ میں پڑگیا۔اس کی پیشا نی پر پسینے کے قطرے یہ طل ہر کرنے تھے کہ خواب کی حالت، میں وہ سخت ذہنی کش مکش میں مبتلا تھا۔

محدین بالکل محدید است برا محداس کی مبن پر با کا دکت ہوت کہا "کہادی طبیعت بالکل محدید استے۔ زخم میں تکلیف تو بندیں !"

اس نے اپنے ہونٹوں بر معموم مسکل مبلط لاتے ہوئے بواب دیا "بندیں! مخدین قاسم نے کہا یہ میری فوج کل صبح بہاں سے کوج کرسنے والی اسے سی محدید اس محدید استے کہ اجالا مندی کہ اجالا مندی در اور تہادی کرتا دہر صورت میں پانچو مندی در اور تہادی کرتا دہر صورت میں پانچو مندی در اور تہادی کہ اور کہ ماری کہ اور تہاں کا میاں داری کرتا دہر صورت میں پانچو مندی در اور تہادی کی اجالا مندی در تب میں چھوڑ کر جا دہا ہوں وہ تم لوگن کا خیال دکھیں کے تجادی فیج سی جوز نمی تند دست ہو ہو کے ہیں ایمن کی اور در تب کی اجالات کی اجالات کے ہور نمی تند دست ہو ہو کے ہیں ایمن کی ایمن کی اور دی کے اور کہ است کا محد ہو ایک میں محد و ایک تب میں کھوٹ کے کہ است تمام قیدیوں کو دہا کردیں اور کو کہا کہ تمام قیدیوں کو دہا کردیں اور کو کہا کہ تب تمام قیدیوں کو دہا کردیں اور کو کہا کہ تب تمام قیدیوں کو دہا کردیں

بلکہ ہم اضیں ایک طب ام حکومت سے نجات ولاکد ایک ایسے نظام سے
بلکہ ہم اختیں ایک طب ام حکومت سے نجات ولاکد ایک ایسے نظام سے
اسٹاکرنا چاہتے ہیں 'جس کا بنیادی اصول مساوات ہے۔ آپ کے سپاہی
ہمیں غیر ملکی حملہ آور سمجھ کر بھاد سے مقابط ہیں آئے سے لیکن انھیں بہم سندھ پر
عقاکہ امادی جنگ وطن کے نام پر نہیں۔ قوم کے نام پر نہیں۔ ہم سندھ پر
عرب کی برتری نہیں چاہتے ہیں۔ ایک انقلاب ہو مطلوم کا مراو نیا دکھنے
ایک عالم گیرا نقلاب چاہتے ہیں۔ ایک انقلاب ہو مطلوم کا مراو نیا دکھنے
سکے سالے ظالم کی لا تھی چھیں لینا چاہتا ہے ہمادی جنگ راجوں ممادا ہوں کی جنگ
نہیں۔ انسالوں اور باوشا ہوں کی جنگ ہے۔ ہمادا مقصد ریہ نہیں کہ ہم سے
کے دام کاناج آباد کر اپنے سر پر دکھ لیں۔ ہم یہ ٹا بت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی

شحض ماج وشخنت كامالك بهوكر دنيا برا بنا قالون نا فذكرسف كالمق ننيس ركهتا تاج و تخت خود عزض انسا بول کے تراشے ہوئے گئت ہیں اور وہ قانون جو صرف ان تبوں کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے بنایا گیا ہو،انسا نوں کو بہینہ دو جماعتوں بين تقسيم كرنام و دايك ظالم، دوسرى مظلوم - تم ان جماعتول كيسك دا جداود برجا کے الفاظ استعمال کرتے ہو۔ سندھ کے داجرنے ہما سے جماز لُوط كرعود توں اور بچس كواس ليے قيدى بناياكہ وہ ناج و تحنت كا مالك سميتے موسئة برانسان برظلم كرنا ايناسى سمجت الصاوراب وه بهادامقا بلهاس لي كريد كاكه السيطلم كى الوادهين جانے كا خطره بعد اور بدسيابى بھادر مقابلے میں اس بلے استے ہیں کہ اتھیں طلم کی اعانت کا معاوضہ ملتا ہے۔ ان بیجادوں سے دہی کام لیا گیاہے مجوالسان سواری کے جالوروں سے لیتے ہیں ، یہ مجود عظے ۔ ایک استبدادی نظام کی وجسے ان کے لیے دندگی کی داہیں تنگ تخییں اور میمولی معاوضہ ہے کرظلم کی اعانت کے بیارے اپنی جانیں تک بیج لا الے کے بلے تیاد سے انفیل بمعلوم نه عقالہ جب انقلاب کی داہ ہیں یہ د کاوط بنا چاہتے ہیں وہ ان کی بہتری کے بلے سے ۔ا تھیں ہمادی طرف سے خوفزدہ کیا گیا تھا۔اب فتح کے بعد میں نہ خود طالم بننا چا ہتا ہوں ، نہ الحفين مظلوم بنانا جا بهتا بهول!"

مجیم سنگھ نے کہا روتو آپ کوریقین سے کہ یہ لوگ والیس جاکہ دا جرکی فوجوں میں دوبارہ شامل منیں ہم وجائیں گئے ؟"

محدین ناسم نے جواب دیا بر میں بفین کے ساتھ بنیں کہ سکتا کہ اپس جاکران کا طرز عمل کیا ہوگا لیکن مجھے ان لوگوں سے کوئی خدشہ نہیں۔ مجھے خدا کی رحمت بر مجروسہ سے ۔ کسی بلند مفصد کے لیے لوٹے والوں کی قوت

بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کئی اقدام ابتے بادشا ہوں کی جمایت
میں ہمادے ساتھ لڑھی ہیں لیکن جب انفیں یہ احساس ہوا کہ ہما ہے پاس
ایک بہتر نظام ہے، تو وہ ہمادے ساتھ مل گئیں۔ آپ کے سپاہیوں میں سے
وہ لوگ جفیں خدانے حق وہا طل میں تمیز کی توفیق دی ہے۔ وہ یقین والیس
جاکرظلم کی نافہ کو ڈوبسے سے بچانے کی کوسٹس نہیں کہیں اور جو دوبادہ
ہمادے مقابلے پر آنے کی جُرائت کریں گے۔ انفیں ایک دوا در معرکوں کے
ہمادے مقابلے پر آنے کی جُرائت کریں سکے۔ انفیں ایک دوا در معرکوں کے
بعد اظمینان ہوجائے گا کہ ہمادی تلوادیں کند ہونے والی نہیں!"

بھیم سنگھ نے کھا یہ آپ تاج و تحنت کے دشمن ہیں اور آپ السال پر السّان کی حکومت کے قائل نہیں لیکن جب تک کوئی حکومت نہ ہو ملک ہیں امن کیسے رہ سکتاہے ؟"

محدّمن قاسم نے جواب دیا یراگراستبدا دکا ڈنڈامطلوم کی آواداس کے گئے۔ سے نہ نکلنے دیے تواس کا مطلب پہنیں کہ ملک ہیں امن قائم ہوگیا میں تہیں پہلے بتا بچکا ہوں کہ ہم دنیا ہیں انسان کا قانون نہیں ملکہ خُدا کا قانون حاستے ہیں "

بھیم سنگھ نے بواب دیا "قانون ٹواہ کوئی ہو اسے نافذ کرنے والا بہر حال کوئی انسان ہوگا اور وہ داجراد داور بادشاہ نہ بھی کہلائے، تو بھی وجھران صرود ہوگا اور جب نک دنیا میں سرکش لوگ موجود ہیں۔ایسے قانون کی سفا طبت طافت کے ڈنڈسے کے بغیر ممکن نہیں!"

محدثین قاسم نے کہا یہ درست ہے لیکن اس قانون کا پہلا مطالبہ یہ درست ہے لیکن اس قانون کا پہلا مطالبہ یہ میں کے داسے کہ اسے نافذکر بنے والی جماعت صالحین کی جماعت ہو جب تک ہم صالحین کی جماعت سے تعلق دکھیں گے ، خدا ایسے قانون کی حفاظت کا کام

ہم سے الے گار کل اگر تمادے ملک سے کوئی قوم صالحین کی جماعت بن عائد

يقينًا مناثر بهو كا!"

" میں نیکی کا بدلہ نمیں چا ہتا۔ میں صرف یہ چا ہتا ہوں کہ تم اس کی آگا۔
سے خودر کی بٹی آناد دو اور اسے یہ ہی بٹا دو کہ وہ آتش فتاں پہاڈے دہا نے
پر کھٹرا ہے۔ اس گفتگو کے دوران میں ہیں سنے شاید کوئی تلخ بات کہ دی ہو۔
اگر تھیں کسی بات سے دیج بہنچا ہو تو مجھے ایک النمان سمجھ کر درگر در کرزا ا"
اگر تھیں کسی بات سے دیج بہنچا ہو تو مجھے ایک النمان سمجھ کر درگر در کرزا ا"
میں برکہ دیا تھا رو تم النمان نہیں! دلینا ہو":

there is something the factories

with the state of the state of the state of the

Emperiment of the second

166 - 20 - 10 1 - - 10 - 10 1 - - 10 - 10 1

and the second

with the light and well in the state of

A STATE OF THE STA

The Property of the contract of the second second

一一一一一一一一一一一一一一一

تواس قانون کے نفاذی ذمہ داری وہ سبنھال سے گالیکن طاقت کا ڈنڈا ہے۔
اسد اپنے اقدادی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اس قانون کی حفاظت کے بلے
استعمال کرنے کی اجازت ہوگی مسلمانوں کے المیرادر دوسری اقوام کے
بادشا ہوں میں یہ فرق ہے کہ وہ طاقت کا ڈنڈا ظالم کے خلاف خطاوم کی اغازہ
کیلیے کا ایس لاتے ہیں اوربادشا ہ اُست فقط اپنے دائی تسلط کے لیے استعمال کوتے ہیں۔
مجھیم سنگھ نے کی دیر سوچے کے بعد سوال کیا یہ تو کیا بھے بھی ان لوگول
کے ساتھ والیس جانے کی اجاذت ہوگی ؟"
کے ساتھ والیس جانے کی اجاذت ہوگی ؟"
چاہوجا سکتے ہو۔
جاہوجا سکتے ہو۔
کا ہی روانہ ہو واق ان اسلم سفر کے قابل ہوں۔ اگر آپ اجاذت ویں تو
کل ہی روانہ ہوجاؤں!"

ا بھی تمادسے ذخم عظیک بنیں ہوستے لیکن اگرتم کل ہی جانا جا ہوتو میں تہیں بنیں دوکول گا!" بھیم سنگھ بھر تقوظ ی دیر سوچنے کے بعد بولا '' لیکن آپ کوشاید معلوم مذہور ہیں سندھ کے سینا بنی کا لوگا ہوں اور میرا والین جاکر فوج کے سابھ شامل ہوجانا آپ کے لیے خطرناک ہوسکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ مجھے ا

چهور نے سے پہلے مجھ سے کہ وعد این جاہتے ہیں کہ میں دویارہ آپ کے قابلے پر مذاور آپ کے قابلے پر مذاور آپ کے قابلے پر مذاور آپ اس مقرط برجائے کے لیے تیاز نہیں !" آن این میں منظول ایک میں سے نہ فقط ایک میں سے نہ میں سے فقط ایک بات کہوں گا جم داہر کو ممیرا بر بہنام پنچا دو کہ اب اردو دہم سے دور نہیں :

ن دیر ہیں نہ بیر جی محدِّن فاسم سے آطا۔
محرِّن فاسم نے سمند کی تروہ اڑہ ہوا بیں چند سانس لیے اور چاروں طر
نگاہ دوڑائی سولہویں دات کی چاند نی ہیں ستاروں کی چک ماند پڑ چکی تھی ۔
فضا میں إدھراُدھراڈ نے والے جگنو صبح کے چراع نظراً تے تھے ۔ چپ ندگی
دوشنی نے نیگوں سمند دکو ایک جمیکہ اجو ای نیز بنا دیا تھا مِشرق سے صبح کا سمادہ
مود دار ہوا ۔ محرِّن فاسم نے زبیر کی طرف دیکھا اور کہا ۔

" زبیر! د مجھویہ ستارہ کِس قدراہم ہے لیکن اس کی زندگی کتنی مختصر ہے۔ یہ دنیاکو ہرصے آفاب کی آمد کا بیام دینے کے بعدرولوس ہوجا اسے بلکہ اول کہنا چاہیے کہ سورج کے بھرے سے تاریکی کا نقاب اُلٹ کر ایسے چیرسے بردال ليتا يد ليكن اس كه باوجود جوابهميّت أسدها صل بيدا ده دوسر مسادول كوحاصل بهيس اكربيجى دوسرسدستارون كى طرح تمام دات جبكتا توجارى تكابون میں اس کا دنبراس قدر طندمہ ہونا۔ ہم تمام دات آسمان برکروڈوں سائے دیکھے ہیں میکن پیستارا ہمادسے لیے ان سب سے دیارہ جاذب تو قبر ہیے عام ستارو كى موت د حيات بهمارسے ليے كوئى معنى نهيب ركھتى - بالكل ان انسالوں كى طرح جودنیا میں چندسال ایک بے مقصد زندگی بسرکر سفے کے بعد مرجاتے ہیں اور دنیا کو اپنی موت وحیات کامفہوم بتانے سے قاصر دہتے ہیں۔ زبیر! مجھے اس سارے کی زندگی پر دشک اس اس کی زندگی جس قدر مختصر ہے اسى قدراس كامقصد ملبندى و ديجيو! برونياكو مخاطب كرك كهدا إسم كم میری عارضی دندگی میر اظهار تا سعت مذکرو- قدرست نے مجھے سورج کا ایکی بناکر بهيجا تفا اورمس اينا فرص بورا كركے جارہا ہوں ۔ كاش ! ميں بھی اس تلك ميں آ فناب إسلام كے طلوع ہونے سے پہلے صبح كے ستارے كا فرض اواكرسكوں!"

و كل الماره

چندون بعد مُحدُّ بن قاسم کی فرج دیل سے چند میل کے فاصلے پر پڑا و ڈال چی عقی ۔ دات کے تیسرے پر اسٹ نے اُکھ کر نماز تجد اوائی اور ذہر کو سا خدے کر پڑاؤ کا ایک چیر لگایا۔ ون بھرکے تھے ماندے سپاہی گری نیندسور ہے تھے ۔ پر بدا اواپی اپنی جگر بر پچکس کھڑے سمندر کی منی سے خک ہوا ہیں چند ساعتیں سونے کی وج سے محد بن قاسم اپنے اعضا میں کسل محسوس کر دہا تھا۔ اس نے ذہیر سے کہا یہ آوز بیر اسٹیلے پرچڑھیں دکھیں اس بچٹی پر پہلے کون پنچ ناہے۔ ہوشیاد ایک ۔ دو سے بین ائ دونوں بھاگئے ہوئے ٹیلے کی جو ٹی کے قریب پہنچ ۔ محد بن قاسم ذہیر سے چند قدم آگے جا چکا تھا ایکن اُور سے پر یداد سنے آواد دی یہ عظمرہ اِ

فحدٌ بن قاسم سفرد كرجواب دياي محدّ بن قاسم!" پرسے دادسنے آواز بهجان كركها يوسالارِاعظم!آپ مطمئن دي - بهم اپنے فرائض سے غافل نہيں!" قلعہ فتح ہوجانے کے بعدنا ہموار زمین پرلٹرنا اپنے پلے مفید خیال نہیں کرتے " محدّ بن قاسم نے کہا" توہمیں کسی تا خیر کے بغیر بیش قدمی کر دینی چاہے "

#### (Y)

دسیل کے محاصرے کو یا تھے دن گذر چکے تھے۔اس دوران میں محدین قام کی فوج نے دبابوں کی مددسے متعدد مارشہر کی تعلیل برجی مصفے کی کوشش کی لیکن اسے کامیابی نہ ہونی لکڑی کے دباہے حبب شہر بناہ کے قریب پنیجة، داجهکے سیابی ان پرحبتا ہوائیل انڈیل دینے اورمسلما نوں کو آگ کے تعلول میں پیچے ہٹنا پڑتا ۔ محدّبن قاسم اپنے ساتھ ایک بہت بڑی مجنبی لایا تھا جے يا في سواد مي كينيجة عقد السمنجنين كانام "عروس" مشهور بهو حيكا تقابهاري داستے کے نشیب وفراذ کا خیال کرتے ہوئے عروس کوسمندر کے داستے دیل کے قریب لاکرخشکی بر آنا داگیا اور محاصرے بالیخویں دن محد بن قاسم کے سپاہی اسے دھکیل کرشہر میاہ کے سامنے ہے استے۔ اس سے قبل چو تی چو تی منجنیقیں سنہر کی فصیل کو چندمقا مات سے کمزور کردی تقیں ۔ شہر کے سیامی عردس كى غيرمعمولى جسامت سے اس كى اہميت كا اندازه لكا بيكے تھے۔ شام سے پہلے عروس سے چندوزنی پھوٹسر میں بھینکے گئے اور داجہ نے بمحسوس کیاکہ دبیل کی مفتبوط تقبیل زیادہ عرصراس مہیب متصاد کے سامنے نہ تھہر

چھٹے دور علی الصباح محمد بن قاسم نے عروس کی مددسے شہر پرسک او شروع کی ۔ شہر کے درمیان ایک مندر کے بلند کلس پر ایک مرخ دنگ کا محنڈ الہراد ہا تھا۔ مندر کے کلس کی طرح پر جھنڈ ابھی تمام جھنڈوں سسے ذبیر' مخدّ بن قاسم کی طرف نبور دیکھ د ما تھا۔ اس کے چہرے پر ایک نیجے کی سی معسومیّت' چاندگی سی دلفریب' سورج کا ساجاہ وحلال اور صبح کے ستارے کی سی دعنائی اور باکیزگی تھی۔

چند قدم کے فاصلے سے ایک بہر بدار نے آوازدی " مقہرو اکون ہے"، نیچے سے جواب آیا " بیں معد ہوں "

محد بن قاسم نے بندقدم آگے بڑھ کر اسے سنھی ابسی بی شید برچر طب ہے۔ ہوئے دیکھ کر ہیر مداروں سے کہا " اسے میری طرف آنے دو!"

سعد فی طیلے پر مرفی مربر او کی طرف انز ناچا بالیکن پیرے دارنے اُس کاداستردوکتے ہوئے محدث ناسم کی طرف اشارہ کیااور کھا " پہلے اس طرف مان "

سعد نے بے پروائی سے جواب دیا یو نہیں! میں سپر سالاد کو دیکھے لبغیر کسی سے بات کرنے کے لیے تیا رنہیں ''

محدٌ بن قاسم سنے آوازدی یوسعد میں إدھر ہول!"
سعد نے چونک کرمحدٌ بن قاسم کی طرف دیکھا اور آگے بڑھا۔
محدٌ بن قاسم نے سوال کیا "کہوکیا خبرلائے ؟"
سعد نے جواب دیا " دیبل کی حفاظت کرنے والی فوج کی تعداد کچاس
ہزاد کے قریب ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ سندھ کے باتی شہروں سے مزید کمک
کے انتظار میں قلعہ بند ہوکر اردنے کی کوسٹ میں کریں گے !"

میر من قاسم نے کہا یہ ممکن ہے کہ اگریم اس عبکہ دو تین دن قیام کریں تووہ شرسے مبین قدمی کرکے ہم پر جملہ کر دیں۔" سعد نے جواب دیا " اس بات کے کوئی آثار نہیں۔ وہ لس بیلا کا پیاڈی توشق ہوئے اسکے نکل گئے اور ان کے پیچھے داجری ہیں ہزار فوج کو تی بھر نی نکل گئی۔ محد بن قاسم کی فوج نے چادوں طرف سے سمٹ کر درواز پرحملہ کر دیا اور باتی سپاہیوں سے داستے ہیں مضبوط صفیں کھڑی کر دیں۔ اکفوں نے داجر کی مجتب سے زیادہ اچنے انجام سے نوفز دہ ہو کر باہر نکلے کا داستہ صاف کوسنے کے لیے چند ذور دار شکلے کے لیکن مسلما نوں نے اس کی اس میں درواز ہے مامنے لاشوں کے ڈھر لگا دیے ۔ وہ بددل ہو کہ شہر کی آئی میں درواز سے کے سامنے لاشوں کے ڈھر لگا دیے ۔ وہ بددل ہو کہ شہر کے اندراخل ہوگئی۔

آئی دیر بین کئی دست مختلف داستول سے شہر بنیاہ کے اندر داخل میر م

اوپھے سے ۔ داجری کچی تھجی فوج نے چادوں اطرات سے اللہ اکبر کے نفرے سن کر مہتھیارڈ ال دبید :

#### (F)

محدّبن قاسم في ابنى فوج كے سائق ديبل كے گورنر كے محل ميں صبح كى كا اداكى اور طلوع افتاب كے وقت ديبل كے دمشت ذوہ باشند بے لين مكانوں كى جيتوں پر كھ الله كا محالار كا جلوس ديكھ ديكھ بين الله الله الله الله كا جلوس ديكھ دستے فق فلعہ كى فتح كے لعد محدّ بن قاسم في جن البران جنگ كو آزاد كيا تھا اور جن زخميوں كى مرسم بٹى كى تقى وہ قوام كوم ندوستان ميں ايك في ديونا كى آمد كا بينام دسے چكے تھے اس كى نوجوانی شجاعت ، عفوا ور در محم كے متعلق اليسى داستان ميں شہود ہو حكى تھيں جن كى صداقت پراستبدادى حكومت كے متعلق اليسى داستان ميں شہود ہو حكى تھيں جن كى صداقت پراستبدادى حكومت كے متناسے داستان ميں شہود ہو حكى تھيں جن كى صداقت پراستبدادى حكومت كے متناسے داستان ميں شہود ہو حكى تھيں جن كى صداقت پراستبدادى حكومت كے متناسے داستان ميں شہود ہو حكى تھيں جن كى صداقت پراستبدادى حكومت كے متناسے

او منجا تھا۔ محد بن قاسم کواس جھنڈے کی اہمیت کا احساس ہو ااود ایک روا کے مطابق دیل کے گورمز کے ہاتھوں ستاتے ہوئے ایک بریمن نے شہر سے فرار ہوکر محد بن قاسم کو اطلاع دی کہ جب تک پر جھنڈ انہیں گرتا ، شہر کے لوگ ہمت نہیں ہاریں گے۔

محدب قاسم کومنین کے استعال میں غیرمعمولی مهادت تھی۔ چنانچہ اس نے عوس کادر خورست کر کے سپامیوں کو پتھر کھینکنے کا حکم دیا بھادی پنھر کی صرب نے کلس کے محکم سے اللہ اور اس کے ساتھ سرخ جھنڈ ا مجی نے ارباء

اس کاس کے مسمار ہونے اور محبنڈ سے کے گرف سے داج کے توہم پرست سپا ہیوں کے موصلے تو سے گئے۔ تاہم انفول نے شام تک مسلمانوں کی فوج کو قلع کے قریب نہ چھٹکنے دیا ۔ شام کے و صند کے ہیں نصیل کے تیراندازوں کی مرافعت کم درہ وسنے دگی۔ محد ہن قاسم نے ایک فیصلہ کن محلے کا حکم دیا اور اس کے سپاہی اللہ اکبر کے نفرے کا کارے ہوئے دہا بوں اسٹر حیوں اور کمندوں کی مددسے قلعے کی دیوادوں پر چڑھ صفے گئے۔

داج کی فوج نے دات کے تیسرے پر تک مقابلہ کیا لیکن اتنی دیر میں مسلما نوں کی فوج کے میدنکو وں سپاہی فعیل پر چوٹھ چکے تقے اور نجنین کی سنگ بادی کی بدولت قلعے کی دیواد بھی ایک مقام سے ٹوٹ چکی تقی و سنگ بادی کی بدولت کی دیواد بھی ایک مقام سے ٹوٹ چکی تقی دروازہ داجرد اہرنے حالات کی نزاکت کا حساس کرتے ہی شہر کا مشرقی دروازہ کھلوا دیا در ہا تقیوں کی مددسے فوج کے بلے داستہ صاف کرتا ہوا با ہرکل گیا مسلمان شہر پناہ کے چادوں طرف منقسم ہونے کی وجرسے دروازے برمؤ نز، مزاحمت بذکر سکے موسیح

ہوتے ہوا مقباد کرنے کو تیاد ہ تھے گزشتہ چند دنوں ہیں دیبل کے شہر یول کو دا جری فوجوں کو دا جری فوجوں کو دا جری فوجوں کی آند کے بعدان کے گھراپنے گھرنہ تھے۔ سیاہی دات کے وقت مشراب کے سنتے میں بدمست ہو کر لوگوں کے گھروں ہیں آ گھسنے اور لوط مار کررکے نکل جاتے۔ صبح کے وقت مشرم وحیا کی دلیریاں پھٹے ہموئے ہیر ہمن اور سیجھرے موٹ یہ باول سے مسلم ما خارد وی میں گشت لگانے والے افسروں کو ہمنے ماول کے تھے سنائیں لیکن انھیں شرمناکی قبقہوں کے سوا کوئی ایمنی شرمناکی قبقہوں کے سوا کوئی ایمنی شرمناکی قبقہوں کے سوا کوئی

است دا جرکی فوج کا پسلوک دیکھ کر دسیل کے باشندے محکد بن فاسم سے عفوودهم كے متعلق كتى داستانيس مسنف كے با وغود فائح لشكرسے نيك سلوك كى توقع د كھنے كے بلے تياد منظ ليكن جب محدثين قاسم كى فوج اسف سالادكى طرح نگاہی بیجے کیے دیبل کے ایک بازارسے گزررہی تھی اُن کے شبہات آہمنہ المستردور ہونے لگے اور مردوں کے علاوہ عورتیں بھی مکانوں کی جیتوں پر چرط مد کو کو کی موکنیس جب محدین فاسم شرکا جکر لگانے العددوبادہ محل کے قریب پہنچا۔ ایک نوجوان ارا کی نے بھا گ کراس کے گھوڑے کی لگام پچرا لی اور ہوسٹ مینینے ہوئے محدین قاسم کی طرف ملتجی نگا ہوں سے دیکھنے لگی اس کے بال مجھرے ہوئے تھے ۔خولصور بت جہرے برخرا سوں کے نشا تنے۔ استھیں عم دعصے کے باعث مرخ تھیں۔ محدثین فاسم کو دہ گلاب کے ایک الیسے بھول سے مشابہ نظر آئی جسے کسی کے باعم یا محوں نے مسل ڈالا ہو'' اس نے ترجمان کی دساطت سے کہا " خاتون! اگر برمیرے سی سیابی كا فعل ہے توسى اسے تھادى محمول كے سامنے قتل كروں كا!"

لٹر کی نے نفی میں سر ہلایا اس کے ہونٹ کیکیائے اور آ چھوں سے آگٹروں کے دھا دیے ہمہ نکلے۔

ایک عُردسیده اورباد ختی آدمی آسکے بڑھااور اس نے ہاتھ باندھ کرکھا اور اس نے ہاتھ باندھ کرکھا اور اس نے ہاتھ کا دی کرکھا اور اس نے ہوئے کہ مطلوم لڑکیوں میں سے ایک ہے 'جود اج کے مباہر کی مربر بین کاشکار ہوچکی ہیں 'آپ سے الفیاف مانگئے آئی ہے !"
کی مربر بین کاشکار ہوچکی ہیں 'آپ سے الفیاف مانگئے آئی ہے !"
ناصرالدین نے اس عمر دسیدہ شخص کی ترجمانی کوستے ہوئے محد بین میں کویہ بہایا کہ یہ دمیل کا ہر وہمت ہے ۔

محدد تک اس کا تعاقب کروں گا!" کے میرے سامنے ہا تھ نہ با ندھیں اس لوکی کی دادرسی میراسب سے پہلا فرض ہے۔ داجہ کے بارہ ہزادسپای ہماری قید بیں ہیں اس میں اسے وہاں سے جا تیں۔ اگر محرم ان میں سے کوئی ہوا تو میں اُسے آپ کے حوالے کردوں گا۔ودنہ میں اس ملک کی آخری صدود تک اس کا تعاقب کروں گا!"

الم کی نے کہا "میرا مجرم دیل کا گود نرہے۔ اس نے پرسوں میرسے
پتاکو تید کر ایا تھا اور شجے " بیاں تک کمہ کر اس کی آواز بھراگئی اور آ تکھوں
سے بھرا یک باد آ نسو بھتے گئے۔ محدّ بن فاسم نے اپنے ایک سالا دکو بلا کر کہا۔
" میں دیبل کے تمام قیدلوں کو آزاد کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ تم قید خاسے میں دروازے کھلوا دو!"

(P)

انگلے دن دیبل کے سب سے بڑے مندد کا پر دہت بچاد اوں سکے سامنے عرب کے ایک سے اوران کے دویب میں بھاگوان کے ایک سے اوراد

## سنده كانيا سيرسالار

نیرون کے ایک وسیع کرے میں داجہ داہر مونے کی ایک کرسی پردونت افروز تھا۔ او دسے سنگھ سندھ کی افراج کا سینا پتی اور سے سنگھ سندھ کا ولی عہداس سکے ساھنے کھڑے سے تھے۔ او دسے سنگھ نے کہا مہما داج! اگر اجازت ہوتو بھیم سنگھ کو اندر المالوں ؟"

داجسنے تلیخ ایج میں جواب دیا۔ میں اس کی صورت نہیں ریکھنا چا ہتا۔ اگروہ تعاد ابٹیا مزہونا تو میں اسے مست ہا تھی کے آگے ڈلوا دیتا ؟

اودسے سنگھ نے کہا یہ مہاداج اِ دہ بے قصورہے ۔ اگرہم پچاس ہزار فرج کے ساتھ دمیل کی حفاظیت نہیں کرسکے تووہ بیس ہزار سپا ہیوں کے ساتھ اس کا داست کے دوک سکتا تھا؟ کیے ددک سکتا تھا؟

معنیکن بردوی کرکے گیا تھا کہ دشمن کو پیاڈی علاقے سے آگے نہیں بڑھنے دسے گا۔ اس نے برکھا تھا کہ اگر دشمن کی فوج ہماد سے بیس ہزاد سپا ہیوں کے تجرد کی بادش میں دہب کرمذرہ گئی تو واپس آ کرمز نہیں دکھائے گا!"
میاداج! بیس نے کیجی اس کی تا کید نہیں کی۔ مجھے دشمن کی شجاعت کے

کی آندگا پرچاد کرد با تقاادر دیبل کاسب سے بڑا سنگ تراش دیبل کے مندر کی کے لیے عبت اور عقیدست سے جذبات سے سرشاد ہوکرشہر کے بڑے مندر کی ذبیت میں اضافہ کھنے کیلیے عرب کے کمس اور نوجوان سالاد کی مورتی تراش دہا تھا۔ محدّ بن قاسم نے جنگ میں مقتولین کے ورثا کے لیے معقول وظالف مقرد کیے۔ ناصرالدین کو دیبل کا گور نرمقرد کیا ایک گرانقد قیم اس مندر کی مرّمت کے لیے معنوں کی جومنج نین کے تجھر کا نشا مذب کرانقد قیم اس مندر کی مرّمت کے لیے معنوں کی جومنج نین کے تجھر کا نشا مذب کرسمار جو دیکا تھا۔

دس دن بعداس نے بیرون کارُخ کیا۔ اس عرصہ بین اس کے حسن سلوک سے دیبل کے باشندوں پر اس کی تلواد کے ذخم مندمل ہو بیکے سکتے۔ اس کو صندمل ہو بیکے سکتے۔ اضعاب مندی مندمل ہو بیکے سکتے۔ اضعاب مندی مندمل ہو بیکے سکتے کے استحداد وقت ہزاد وی مردوں ، عورتوں اور بوٹر ھوں نے اصان مندی کے آپ نے ہزاد میں اس کی فوج میں دیبل کے پا بی ہزاد سیاہی شامل ہو بیکے سکتے ۔

محدّ بن فاسم نے رخصنت ہونے سے پہلے ذہیر، ناہید، خالدا ورزیرا کونا صرالدین کے ساتھ عظیر نے کی اجازت دی لیکن اعفوں نے شہر کے محلّات ہیں آرام کرنے کی بجائے جنگ کے میدالؤں ہیں بے آرای کے دن اور دائیں کا طبخ کورجے دی۔ تاہم ذہر اور خالد نے محدّ بن فاسم کی داستے سے اتفاق کرستے ہوئے ناہیدا ور زہرا کو دیبل ہیں جھوڑ دیا ہ كاكدائس بهال عاصر بونے كاموقع ديں!"

داجرنے بے سنگھ کی طرف دیجھا اور بھرا ودھے کی طرف منوجہ ہو کر کہا "بلاؤ سے ا"

اود سے سنگھ نے دروانسے برابک سپاہی کوانٹارہ کیا اوروہ باہر کل گیا۔ تقور می دیر میں تھیم سنگھ اندر داخل ہوا اور آ داب بجا لانے کے بعد ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگیا!

داجرنے پوچھا "تم شکست کے بعد سیدھے دمیل کیوں نہنچے ہے"
ہیم سنگھ نے جواب دیا " مہاداج اِ مجھے یہ علم نہ تقاکہ آپ دیبل ہے۔
جائیں گے اور میں نے آپ سے جند عزوری باتیں عرض کرنے کے مدینے رون ہنچیا
ضروری خیال کیا "

" لیکن ہتھارا فرض تھا کہتم رہی سہی فوج کے ساتھ دیبل پہنچتے "
ماراج کوشاید معلوم نہیں کہ میں ذخمی ہونے کے بعد چند دن رشمن کی تید
میں دہا اور جب میں آزاد ہوا، میرے ساتھ صرف چند سپاہی تھے اور انحنیں کی
محفوظ مقام پر مپنچانا مبرا فرض تھا !"

دا جرنے کہا یہ بھیم سنگھ اویبل اور بیلا کی جنگوں ہیں ہمادی شکست کے ذمہدا فقط تم ہو۔ اگر تم بیاڈوں ہیں دشمن کا داستہ روک سکتے تو ہمیں دبیل ہیں ناکای کا مند نہ دیکھنا پڑتا ہیں نے تھا اے باب کی مرض کے فلاف تھیں یہ موقع دیا تھا۔ اب میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ آئدہ کوئی مہم تھا دسے سپر دینہ کی جائے ۔"
ہیں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ آئدہ کوئی مہم تھا دسے سپر دینہ کی جائے ۔"
ہیں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ آئدہ کوئی مہم تھا دیا ۔" مہاداج ا میں خود بھی کوئی ذمہ دادی سنجا

داجرف تكفين بجاله كرعيم سنكه كي طرف د مجها اور ملندا دازمين كها بوتو

متعلق کوئی غلط فہمی مذمخی ۔ اگر دیبل میں ہمادی پچاس ہزاد فوج کے تیروں کی بادش میں کمندیں ڈال کرفعیل پرچرچ ھو سکتے سکتے تو بیس ہزار سپا ہیوں کے پچھرا تھیں پھاڑیو<sup>ں</sup> پرقبصہ جمانے سے نہیں دوک سکتے بختے "

دا جہنے گرج کرکھا یہ میرے سامنے دیبل کے بچاس ہزاد سپا ہیوں کا نام مالو۔ اُن میں نفسف کے قریب دیبل کے ڈربوک نا جرکھے۔ کاش مجھے معسوم ہوتا کہ پرتا ب دائے نے دیبل کے خزانے سے سپا ہیوں کی بجائے بھڑیں بال رکھی ہیں "

اود مے سنگونے کہا " مہاراج! میں سروع میداس بات کے فلاف تھا کہ آب دیبل جائیں۔ داجر کا برشکست کھاکر بھاگنا فوجوں پر بہت بُراا تُردالاً

دا جرف کهام معمگوان کاشکرہ کے میں نے تھاراکہا نہیں مانا۔ وریزیہ تیس ہزاد فوج بھی بیال بچ کریز بنیچتی!"

اود مصنگه فی کمای مهاداج! اگرائب بھلگنے بین جلدبازی سے کام نہ

دا جکماد بع سنگھ نے اور مے سنگھ کا فقرہ کو دا منہ ہونے دیا اور چلا کر کہا۔ "اور مع سنگھ ا بھوڈ نا پڑا کہ اور مع سنگھ ا بھوڈ نا پڑا کہ ان کے ساتھ تمادی طرح می اور مزدل تقے "

ادد مے سنگھ کی قرتب مرداشت ہواب دسے چکی تھی۔ تاہم اس نے ضبط سے کا مہدد کی اس میں استے ہوں کہ میں سنگھ مردول نہیں وہ آپ کے سائھ کھیلاہے !

" وہ برزول نہیں لیکن سے وقوف مزورسے . پھر بھی میں پتاجی سے کھوں

چينة بوت كهاه بزدل إكمين!!"

اوده سنگه که دیا تھا۔ سمبیم سنگه اجھیں کیا ہوگیا۔ مهاداج سے معافی مانگو،
وہ تھادی تقصیر معاف کر دیں گے بھیم سنگھ اسمجھے شرمسار نہ کرو۔ دنیا کیا کہے گی۔
ثم تو کھتے تھے کہ تم مهاداج کو جنگ کے متعلق ایک صروری مشودہ دینے کے لیے
اسکے ہو۔ مهاداج! مہاداج!! میرا بدیا بیا جے تھیوں ہے۔ دشمن نے اس پرجا دو
کردیا ہے!"

بھیم سنگھنے کہا میں ہماراج! اس نے مجھ برجا دوکر دیا ہے۔ اگر آپ نے اسے سمجھنے کی کو مشسش نہ کی توکسی دن اس کاجا دو تمام سندھ برچاجائے گا۔ مہاراج! میں آپ کو اس کے جا دوسے بچنے کا طریقہ بڑانے کے بیلے آیا تھا!"

اود سے سنگھ نے بہلا کر کہا یہ بھیم سنگھ ابھگوان کے لیے جا ڈ اِ"
دا جرنے کہا یہ اور سے سنگھ اہم اب خاموس رہو۔ تہارا بدیا ہماری
اجازت سے یہاں آیا ہے اور ہماری اجازت کے بغیر نہیں جاسکتا۔ ہا ل صبیم سنگھ!
تم ہمیں دشمن کے جا دو سے بجنے کا طریقہ تبار ہے تھے ؟"

تجیم سنگھنے کہا "مہاراج! وہ بہتے کہ آپ عرب ادر سراندیب کے قیدیوں کو دشمن کے حوالے کر دیں۔ وریز ہمارے خلاف جوطوفان عرب سے الھا ہے، وہ مجھے دیکنے والانظر نہیں آتا!"

راجرا چانک کرسی سے اُٹھ کر کھڑا ہو گیا یہ تم وشمن کے طرفدار بن کر مجھ پر اس کی طاقت کا رُعب جملنے کے لیے آئے ہو ؟"

مجيم سنگھنے اطبينان سے جواب ديا ير مهاداج إآپ ديبل ميں اسے دمكيم چكے ہيں!" يمال كيا ليخ آت بو ؟"

اود سے سنگھ نے اپنے بیٹے کے جواب سے برلیٹان ہوکر کھا " مہاراج! بھیم سنگھ کا مطلب یہ ہے کہ اسے بڑے عہدے کی ضرودت نہیں۔ وہ آپ کی فتح کے لیے ایک سپا ہی کی حیثیت میں لڑنا بھی اپنے لیے باعث فخر مجھتا ہے جیم سنگھ!
ای دانا تم سے خفاہیں اُن کے بیا قرن مکی ٹولو!"

تھیم سنگھ نے جواب دیا۔ "بتاجی اِ ان داکا کی تعظیم سرآ نکھوں بہدلیان میں ان کے سامنے جھوط نہیں بول سکتا۔ ہیں ذخی تفا اور دستمن کے سپر سالار سے اپنے ہا تھوں سے میری مرہم پٹی کی ۔ میری جان بچائی اور مجھ سے دوبارہ لینے مقابلے پر مذاسنے کا دعدہ لید بغیر آزاد کر دیا۔ مجھے بہاں پنجے کے سامیا ب

اود سے سنگھ نے مدافلت کی سے مهاداج! ہمادادشمن بهت ہوشیارہے۔
اس کا خیال بہ ہوگا کہ وہ اس طرح چا بلوسی کرکے بھیم سنگھ کو ورغلا سکے گا لیکن اسے کیا معلوم کہ بھیم سنگھ کے باپ دا دا آئیب کے نمک فوار میں اور اس کی دگوں میں راجیون کا خون ہے اور یہ آپ کے لیے اپنے خون کا آخری نظرہ تک بہا در سرگا ا

عیم سنگھ نے کہا " بتاجی اِ اگر دہ میری جان نہ بچانا تومیر سے نون اُنحری قطرہ میدانِ جنگ میں بہہ چکا ہوتا۔ میں نہیں جانتاکہ اس نے میری جان کس نیت سے بچائی ہے دیکن میں اس کے خلاف تلواد نہیں اٹھا سکتا!"

سے بی ہے۔ اپنی تلوار آناد کرر اجر کو مپیش کرتے ہوئے کہا یہ مہاداج! بیر مجھے آب نے عطاکی تھی لیجیے!" بیر مجھے آب نے عطاکی تھی لیجیے!"

راج غفے سے کا بینے لگا اور راجکمارے سنگھ نے بھیم کے ہا تھ سے تلوار

جے سنگھ نے جلدی سے جواب دیا یہ جب فرج کو یہ معسوم ہوجائے گاکہ یہ باپ بدیا دشمن کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ برواشت کر ہے گا ا"

رانی نے کما "بیلیا! وشمن سر پر کھڑا ہے۔ یہ آبس میں بھوط ڈالنے کا قت نہیں!"

جے سنگھ نے جواب دیا یہ فیمن کی آئنری منزل دیبل تھی ۔ وہ دریائے سندھ کو کہی عبورہیں کرسکے گا۔ بتاجی ! آپ فکرنہ کریں ۔ حیند دلوں میں مان سندھ کو کہی عبورہیں کرسکے گا۔ بتاجی ! آپ فکرنہ کریں ۔ حیند دلوں میں مان سے سے لے کر قنوج تک تمام را جراور ممردار ہمادی مدد سکے یہے جاتیں سے اور ہم دشمن کو ایسی شکست دیں گے جواس کے خواب دخیال میں بھی ہزہوگی۔ میرا بیمشورہ ہے کہ ان دولوں کو یہاں دکھنے کی بجائے اُروُر بھیج دیاجائے۔

سپاہیو! کیا دیکھتے ہوتم نے مہاداج کا حکم نہیں سنا ؟ اتھیں ہے جاؤ!"
سپاہی آگے بطسطے لیکن اور سے سنگھ نے اتھیں ہاتھ کے اشار سے سے
دوکتے ہوئے اپنی تلواد آ مار دی اور جے سنگھ سے میا طب ہوکر کہا یہ یہ لیجے!
یہ سینا بتی کی تلواد ہے ۔ مجھے دشمن پر سندھ کی فوج کی فتح سے ذیادہ کسی اود
بات کی خواہم بن نہیں!"

جے سنگھنے اس کے ہاتھ سے تلوار کیشنے کی بجائے چھینے ہوئے کہا۔ " فتح کے لیے ہمیں تہاری دعادی کی عزورت نہیں!"

شام کے وقت اود سے سنگھ اور تھیم سنگھ چند سیامیوں کی حراست ہیں ارود کا وقت اور نیروں کے مندوں میں فوج کے نے سینا پتی ارود کا دو کا در نیروں کے مندوں میں فوج کے نے سینا پتی سے سنگھ کی فتے کے لیے دُ عائیں ہورہی تھیں ہ

داجه نے چلاکر کہا یہ دیبل! دیبل! میرے سامنے دیبل کا ذکر مذکر و وہاں مندر کا کلس گرجانے سے تھا دسے جیسے بُزول سنسپا ہیوں نے ہمّت ہار دی تھی۔ مع مہاراج! بیں بُزول نہیں!"

" نواس كامطلب برب كريس بزدل مول . كونى ب ؟"

ادد مصنگھنے ہاتھ باندھ کر کانپتی ہوئی آواذ میں کہا '' مہاراج! مہاداج! اسس کی خطامعاف کیجیے۔ ہم سات نشتوں سے آپ کے خاندان کی خدمت کررہے ہیں ''

راجرنے جھلآ کر جواب دیا۔ سمجھے تنہارے خاندان کی خدمات کی

بندرہ بیس سببای منگی تواری پیے کرئے بی داخل ہوئے اور را جرکے حکم کا نتظاد کر سنے سلگے۔ را جرنے تھیم سنگھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ "اسے سلے جا دُا ور نیرون کے قیدخانے کی سب سے تاریک کو تھٹری بی رکھو ا"

ادو هے سنگھ نے کہا میں مہاراج! اس کی خطامعات کیجیے! یہ میالایک ی بٹاہے ''

جے سنگھ نے آگے بڑھ کر راج کے کان میں کچھ کما ادراس نے اودھے سنگھ کو جواب دیا " تم بھی اس کے ساتھ جاسکتے ہو۔ سدھ کو تمہار سے جیسے سیر سالاد کی صرورت بندس!"

سپر سالاد کی عزودت بنیں!"
عقب کے کمرے کا پر دہ اُٹھا اور لا ڈھی دانی جلدی سے داج کے ترب آکر کھنے لگی یہ مہادانے! آب کیا کر دستے ہیں۔ او دھے سنگھ فرج کا بینا بنی ہے۔ اور فرج اس کے ساتھ بڑا سلوک برداشت نہ کرے گی!"

(Y)

داجر کے حکم کے مطابق تھیم سنگھ اوراد دسے منگھ کو ارور سے قیدفانے
کی ایک زمین دور کو کھڑی میں بند کیا گیا۔ اس کو کھڑ کی میں ایک نیدی پہلے ہی
موجود تھا۔ اس نے دونے قیدیوں کو دیکھتے ہی ٹوٹی بھوٹی مندھی نیا ن میں
کیا یہ جگہ تنگ ہے ۔ تاہم ہم تینوں گزارہ گرسکتے ہیں۔ تم کون ہو ؟ اور بہاں
کیسے آئے ؟"

تجیم سنگھادر اودھے سنگھنے جواب دینے کی بجائے تاریجی ہیں انگھیں بھالہ بھاڈکر قیدی کو دیکھنے کی کوئشسش کی ۔

پپار سیدی روسیدی سوماند آپ نجھے نہیں دیکھ سکتے لیکن آپ بہت فبلد نادی میں دیکھ سکتے لیکن آپ بہت فبلد نادی میں دیکھ سکتے لیکن آپ بہت فبلد نادی میں دیکھ سے عادی میوجائیں گے۔ بیٹھ جائیے! آپ تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ دولوں شاید باپ بیٹیا ہیں ؟"

اودھے سنگھ اور کھیم سنگھ تاریکی میں ہاتھ بھیلا کرسنبھل سنبھل کریا وُل اٹھاتے ہوئے آسکے بڑھے اور ایک دلوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔

الھاتے ہوئے اسے برصا در ایک ریارہ کے مات ہوں ۔

قیدی نے بھر کہا یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی میری طرح بے گناہ ہیں ۔

معاف کرنا۔ شاید آپ کو میری باتیں ناگواد محسوس ہول لیکن کئی مہینوں سے

میں نے کسی انسان سے بات نہیں کی۔ اس لیے آپ کو دیکھ کرمیرے دل میں

اپنی بتیا سنانے اور آپ کی سننے کی خوا ہمٹن کا پیدا ہونا ایک قدرتی امرہ ہیں

ابتدائی چھ میسنے اس تہ خانے سے اوپر ایک کشا دہ کر سے میں تھا۔ وہاں میرے

ساتھ آپ کے ملک کے چھ اور قیدی تھے۔ میں نے آپ کی نبان اتھی سے سیھی

ساتھ آپ کے ملک کے چھ اور قیدی تھے۔ میں نے آپ کی نبان اتھی سے سیھی

میں ۔ اگر چر مجھے اس ذبان برعبور حاصل نہیں ہوا۔ بھر بھی مجھے لیتین ہے کہ میں

میں ۔ اگر چر مجھے ایس ذبان برعبور حاصل نہیں ہوا۔ بھر بھی مجھے لیتین ہے کہ میں

ا پنامطلب بیان کرسکتا ہوں۔ آپ میرامطلب سیجھتے ہیں نا ؟ " بھیم سنگھ نے کہا '" تم اچھی خاصی سندھی جانتے ہو!" قیدی نے جیم سنگھ کی تجب س نگا ہیں دیکھ کر کہا یہ شاید آپ مجھے ابھی تک اچھی طرح نہیں دیکھ سکے۔ ہیں قریب ایجانا ہوں!"

قیدی نے ایک کوئے سے اعظ کر بھیم سنگھ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا آبال! اب ایپ مجھے دیکھ سکیں گے۔ بین عرب کا ایک مسلمان ہوں ۔ آپ کو میرا قریب بیٹھنا ناگواد تو نہیں "

بھیمسنگھنے کہا یہ تم عرب ہو ؛ لیکن عرب سکے قیدی توبہمن آباد میں ہے ؟ قیدی سنے چواب دیا یہ وہ کوئی اور بہوں سکے۔ بیں مشروع سے اسس قیدخانے میں بہوں !"

اود سے سنگھ نے پوچھا مرتم سراند بیپ سے استے تھے ؟ اور تمھاد اجہاز دمیل کے قریب دورا تھا؟ تمھاد انام الوالحسن ہے ؟"

قیلزی سنے عبلہ ی سے جواب دیا سرطوبا نہیں کو بویا گیا تھا اور ہاں ای بہمانا میں سے عبد اس میں سے عبد اس میں کیسے اسے بہمان کی کہ میرے سے دواس ملک بیں کیسے اسے بہتے ہیں کے عرب فیدنوں کے متعلق کی کھے۔ دوز نجی کھے۔ دو دیبل سے ارور تک بینی جہانہ سے ارور تک بینی سے دوز نجی کھے۔ دو دیبل سے ارور تک بینی سے سے پہلے ہی جان کی بھو گئے ۔ تیسل جس کے زخم معمولی کے وہ میرے ساتھ اس قید خاسنے میں مرکبا تھا !"

مجیم سنگھ نے بواب دیا " تھا ایسے جہاد کے بعد سراند بیپ سے دواور جہاز آئے تھے۔ دیبل کے گور نرنے انھیں بھی گرفتار کردلیا تھا!" " دہ یہاں کیا لینے اسے گئے ؟"

بهيم سنگھستے بواب ديا يو وہ سرانديپ سے اپنے ملک جارہے تھے!"

البرالحس دیرتک کوئی بات مذکرسکا اس کی آنکھوں سے آلسون کوئی بات مذکرسکا اس کی آنکھوں سے آلسون کوئی اسے تھے۔ خوشی کے آسو سے آلسون کے آسو سے آلسوں کے اس سے تھیم سکھ کا باز دیکہ کھی جو تھے۔ باز دیکہ کھی کھی ہے۔ ماز دیکہ کھی تاریخ کھی تھی ہے۔ تاریخ کھی تاریخ تار

بھیم سنگھ نے جواب دیا۔ "آپ کی بیوی کے متعلق مجھے کوئی علم نہیں۔ شاید وہ برہمن آباد کے قید یوں کے ساتھ ہولیکن جب میں لس بیلا میں زخمی ہونے کے بعد مسلمانوں کی قید میں تھا، اس وقت زبیر کے ساتھ خالد کی بہن کی شادی ہوئی تھی''۔

«توسلمیٰ بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ دہ یقیناً ان کے ساتھ ہوگی!"
« او ذر سے سنگھ نے بوچھا یوسلمٰ کون ہے ؟"
« میری بیوی۔ آپ مجھے برتنا شیے کہ مسلما اوں کی فوج نے سندھ میرکب اور کیسے جملہ کیا ؟"
اور کیسے جملہ کیا ؟"

اود ہے سکھ نے اس کے جواب میں مخضراً محد بن قاسم کے حملے کے واقعات بیان کیے۔ بھیم سکھ نے ذرا تفصیل کے ساتھ بید داستان و ہرائی اور اس کے بعد ابوالحن نے آپ بیتی سنائی۔ غرض شام تک بیر تینوں قیدی مجرے دوست بن مجھے اور قید سے رہا ہونے کی تد ابیر سوچنے گئے۔

#### (F)

دیمل سے نیرون کی طرف محد جو قاسم کی پیش قدمی کی خبر طنے پر دامر نے اپنے مسروار وں اور فوج کے جہدہ داروں سے مشورہ طلب کیا یسب سنے جے سنگھ کی اس تد ہیرسے اتفاق کیا کہ عربوں سے فیصلہ کن جنگ دریائے سندھ "آپ اُن میں سے کسی کانام جانتے ہیں ؟" "ان جہادوں کے کپتان کو میں جانتا ہوں ۔اُس کانام زمبرہے اور وہ اُزاد چکاہے!"

" ذبیر ؟ سراندیب بین اس نام کاکونی عرب منه نقا، وه شایدکیسی اور کے جماز ہوں سکے !"

بہ رس کے اور لاوار مجیم سنگھ نے کہا یہ زبر کو بھرہ کے حاکم نے عرب کی بیوہ عود تیں اور لاوار بیجے لانے کے بیے سراند بی بھیجا تھا!"

قیدی نے بیات سا ہوکر کہا ''عورتیں اور پیتے ؟ آپ ان ہیں سے کسی کا نام جانتے ہیں ؟"

«أن مين سندايك لوحوان كانام خالدسيد ليكن وه فيدمين نهين " «خالد إخالد!!ميرا بيثا!!! وه كهال سند ؟"

" وه اس وقت دبيل بين بهو كا!"

" ديبل ميں ۽ ده وہاں كياكرتا ہے ۔ سچ كهوتم في اسے ديكھا ہے ؟" " ميں نے اسے لس بيلا ميں مسلمالوں كے سابھ ديكھا تھا اور اب وہ ديبل ع كرچكے ہيں!"

ابوالحن پرتھوڑی در کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ پھٹی بھٹی آتھوں سے کے بعد دیگرے ہمیں آتھوں سے کے بعد دیگرے ہمیم سنگھ اور اور ھے سنگھ کی طرف دیکھ رہا تھا۔تھوڑی در بعد اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ '' بچ کہو، مجھ سے مذاق نہ کرو!''۔

اود ہے سنگھ بولا۔''وہ جن کے ساتھ قدرت نداق کر رہی ہو دوسرول کے ساتھ فدرت نداق کر رہی ہو دوسرول کے ساتھ نداق کی جرائت نہیں کر سکتے۔مسلمانوں کی فوج دیبل فتح کر پچکی ہے اور انہیں یہاں پہنچنے میں در نہیں گلے گئ'۔

کے پادم بھی آبا دیکے قریب لڑی جائے۔ نیرون بین فرف اس قدد فوج دکھی جائے جوچند دن کے لیے گئے ہن قاسم کی بیش قدمی دو کے کے سلے کا فی ہوا ور اس خور میں داجہ اور سینا بنی کوم بھی آبا د بیں ایک زمر دست فوج تناد کرسنے کا موقع مل جائے گا۔

موسم گرما سروع ہو جکا تھا اور دا جرد اہر کو یہ بھی توقع تھی کہ طغیانی کے دنوں ہیں دریائے سندھ کی سرکش موجیں دیکھ کہ مخد بن قاسم آگے بطیعنے کی جرائت نہیں کرسے گا اور اسے سندھ کے طول و عرض سے نئی افواج فراہم کرنے کے علاوہ ہمسایہ ریاستوں سے مدد حاصل کرسنے گا ہوقع کی جائے گا چنا نچراس نے علاوہ ہمسایہ ریاستوں سے مدد حاصل کرسنے گا ہوقع کی جائے گا چنا نچراس نے نیرون کے علاوہ فرجی معاملات میں بھی دسترس دکھتا تھا۔ نیرون کی حفاظت کے لیے منتخب کیا، فوجی معاملات میں بھی دسترس دکھتا تھا۔ نیرون کی حفاظت کے لیے منتخب کیا، اور اسس کے پاس انکھ ہزار سپاہی چھوڈ کر سے سنگھ اور بانی فوج کے ہمسداہ بریمن آباد کا دُرخ کیا۔

شہر پرقبضد کرنے کے بعد محدین قاسم نے نیرون کے باشندوں کے

سيون كى فتح كے بعد محدّ بن قاسم كے بعض أو موده كارسالارو ل اسعمشوره دیاکداب درباعبور کرکے بریمن آباد کا درخ کیا جائے تاکدراج کو مزيد تيادى كے بلے وقت منط ليكن محد بن قاسم نے جواب دياكہ درياكے اس كمادسے برسوستان ايك اہم شهريد اوراس وقت جيب كردا جركى تمام كوستسش بريمن أبادكامحا ذمضبوط بناني يرائى بونى بصريم نيرون اورسيون كى طرح سوستان كوبھى نهايت أسانى سيەنىخ كرسكيس كے اگر ہم ديبل سي براهِ راست بريمن آباد كي طرف بيش قدمي كربي توييرون اورميون كي افواج كواپيغ دا جرکے جھنڈے سے تلے جمع ہونے کا موقع مل جائے گا۔ ہماری فنوحات داجری طاقت میں کمی اور ہماری فوج کی تعدا دمیں اصنا فہ کررہی ہیں مفتوح شہروں كى لچھ فوج تتربتر ہوجاتی ہے، کچھ ہما دے ساتھ مل جاتی ہے اور باقی تقول ی بهت جوبسیا ہوکرداج کے پاس بہنجتی ہے وہ اپنے ساتھ ایک سکست نودوہ فرمنيت كرجا تى بعداددوه فوج جسك ايك فبصدسيا بى مكست خوددة ذبهنیت دسکھتے ہوں خواہ وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو ہمارا مقا بدنہیں کرسکتی جب ہم سندھ کی صدود میں داخل ہوئے تھے ہماری تعداد بادہ ہزار تھی ۔ اب دیبل اوربیلاکے نقصانات کے باوجود ہماری تعداد سیس ہزاد سکے

لگ بھگ ہے اور ہمار بے سندھی سائنبوں نے یہ نابت کر دکھ یا ہے کہ ان کی تلوادیں جوحق کے مقابلے میں کافی تیز ہیں "

محدین قاسم کے دلائل میں کرفوج کے تمام عہدیدار اس کے ہم خیال ہو گئے۔ باج دائے سیون سے فرار ہوکر سوستان میں جاٹوں کے داج کا کاکے پاس بناہ نے بہا تھا۔ داج کا کا داج داہر کا زبر دست حلیف تھا۔ اس کی شجاعت کی داستانیں سندھ کے طول وعرض میں مشہور تھیں۔ تاہم دسیل نیرون اور سیون میں محدین قاسم کی شاندا دفتو حات نے اسے کسی صد تک نوفز دہ کر دیا تھا ہوستان کی فصیل کا فی مضبوط تھی لیکن اس نے قلعہ بند جو کہ لرسنے دالی قوج کے سہلے کی فصیل کا فی مضبوط تھی لیکن اس نے قلعہ بند جو کہ لرسنے دالی قوج سکے سہلے مملہ اور دل کے منجنین اور دبا بین حطرناک سمجھنے ہوئے کے میدان میں لوسنے کو جو میں دیا ہوئے۔

(4)

محدّ بن قاسم میناد کرنا ہواسوستان پنچا تو کاکا کی فوج شہرسے با هسر صف بستہ ہو کہ جملے کے بیاے تیاد کھڑی تھی۔ کا کانے شجاعت سے زیادہ اپنے ہوشیط بن اور عبد بازی کا ثبوت دیااور محدّ بن قاسم کوجنگ کی تیاری کا موقع دینا مناسب نہ سمجھتے ہوئے اچا نک حملہ کر دیا۔ محدّ بن قاسم نے جملے کی شدّ سند دیکھ کر قلب الشکر کو پیچے بیٹنے کا حکم دیا۔ کاکا کی فوج اس جنگی چال کو مزسمجھ سکی اور وہ فتے سے پہامبید ہوکہ دیوانہ وادلو تی ہوئی آگے بوٹے گئی۔ کاکاکو اپنی غلطی کا دہ فتے سے پہامبید ہوکہ دیوانہ وادلو تی ہوئی آگے بوٹے گئی۔ کاکاکو اپنی غلطی کا دستے اچانک ڈک کر ایک آ ہنی دیوار کی عرب می کھڑے۔ کاکاکی فوج چاروں سوار آئدھی کی طرح اس کی فوج کے عقب میں جا پہنچے۔ کاکاکی فوج چاروں طرف سے ایک زور دراد شکلے کی تاب نہ لاسکی۔ باج دائے میدان سے بھاگ

نکلنے کی کوشش میں مارا گیا۔ اس کی موت نے کاکا کی فوج کے ساہیوں کو بدول کر دیا۔ کاکا نے فوج کا حوصلہ بردھانے کی بردی کوشش کی لیکن جب اپنی شکست کے متعلق کو ٹی شبہ بندیا تو وہ بھی اپنے چندجال نبٹا دوں کے ساتھ ایک طرف سے گھیرا ڈوالنے والی فوج کی صفیں تو لڑ کہ بھاگ نکلالیکن محمد بن قاسم کے سوار ول نے تعاقب کرے اسے پھرایک بادگھیرے ہیں لے لیا اور اس نے دہے سے سے ساتھیوں تعاقب کرے اسے پھرایک بادگھیرے ہیں لے لیا اور اس نے دہے سے سے ساتھیوں میں بنا ور اس نے دہے سے سے ساتھیوں میں بنا ور اس نے دہے سے سے ساتھیوں میں بنا ہوران میں اور الی دیا۔

جب أسع محدّ بن قاسم كے سامنے لا ياكيا تواس نے حيران ہوكر لچ تھا۔ اس فوج كے سپرسالار آب بي !"

محدٌ بن قاسم في مسكرات مهوت جواب ديا يه مال إبين بهول!" كاكلف اور زياده متعجب بهوكر فحدٌ بن قاسم كوسرسے پاؤں تك ديھا اور پوچھا يه آپ نے ميرسے ليے كياسزا تجويزكى ہے ؟"

محارین قاسم نے ہواب دیا یہ سندھ برجملہ کرنے کے بعدتم دوسرے اور میں ہوسے ایک ہما ورسیا ہی کا طرح لطستے دیکھا ہے۔ ہیں تہا اسے ایک ہما ورسیا ہی کی طرح لطستے دیکھا ہے۔ ہیں تہا اسے ساتھ وہی سلوک کروں گا ہو ہیں بھیم سنگھ کے ساتھ کردیکا ہوں تم آزاد ہو! کما تھ وہی سلوک کروں گا ہو ہیں ہیں گھا تھا اور اس آزادی کی مجھے کیا قیمت اوا کرنی ہو

؟ ج محدین فاسم نے جواب دیا پر مہم آندادی کی قیمت وصول کرنے کے لیے نہیں استے!" لیے نہیں استے!"

" تواکب یهاں کیا لینے آئے ہیں ؟" " ظلم کا ہائے دوسکنے اور مظلوم کا سراد بچا کرنے سے لیے !" کا کانے کچھ دیر سرھ بکا کرسوچنے کے بعد کہا یو اگر آپ کویقین ہے کہ

# راجه والهركي أخرى بمكست

داجه كاكاف ينددون بي اپني بجي كھي فوج دوباره منظم كى اور محدين سم کے ساتھ شابل ہو گیا۔ محکمین قاسم نے پہاں سے برہمن آباد کا ڈخ کیا اور برمن أبادس يندكوس دور درياك كنادس بريراؤ دال ديا- بهال اسع درياعبور كرف كى تياداوں ميں چندون لگ كئے اسس مرحلہ برسعد ركنگو)اس كے یے ایک بست بڑا مدد گار تابت بواراس کے ساتھی دریا کے کنادے دور تک ماہی گیروں کی بستیوں میں سندھ کے نجات دہندہ کی آمد کا پیغام سے کمہ پنیچے اور چند دانوں میں کئی ملاح اپنی کشتیوں سمیت محدّین قاسم کی اعاست کے لیے آ جمع ہوئے لیکن دریا عبور کرنے سے پہلے محدین قاسم کے گھوڑوں میں ایک دبا بھوٹ نکلی اور چند دلوں میں کھوٹروں کی ایک فاصی تعداد ہلاک موکئی۔ جانج بن اوسف نے برخبرسنتے ہی بھرہ سے دوہزارا ونٹوں برسرکہ لاد كربهيج دبااوربه سركهاس خطرناك بيماري كيليدمفيد ثابت بهوار جون ساعة ميں محدّبن قاسم نے کسی مزاحمت کاسامنا کي بغيردريائے سنده عبودكر ليا.

یں ظالم ہوں تو آپ مجھے آزاد کیوں کرنا چاہتے ہیں ؟"
مواس میلے کہ خلوب السّان پر تشدداسے سرکشی کے لیے ابھا تناہے
اسے اصلاح کی طرف آنادہ بنیں کرنا!"
کاکانے کچھ دیر تک سوچے کے بعد کہا یہ میں نے سُنا تھا کہ آپ بہت
برط ہے جا دد گر ہیں۔ آپ دشمن کو دوست بنانے کے ڈھنگ جانتے ہیں۔
کیا مجھے بھی آپ کے دوستوں ہیں جگہ مل سکتی ہے ؟" یہ کھے ہوئے اسس
نے مصافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔
محد بن قاسم نے گر مجوشی کے ساتھ مصافے کرتے ہوئے کہا یہ میں
پہلے بھی تھا دادشمن نہ تھا ،"

داجرداہر قریبًا دوسو ہا تھیوں کے علادہ اپنی فرج بیں پیاس ہزادسواروں اورکئی پیدل دستوں کا اصافہ کر چکا تھا۔ جون کے آخری دلوں ہیں دربا ذوروں پر مقااور بیدا میدرہ تھی کہ محدّ بن قاسم اُسے جبور کرسنے میں اس قدر مستعدی سے کام لے گا۔ اس نے اپنے نشکر کوفردًا بیش قدمی کا حکم دیا اور محدّ بن قاسم کے مستقریسے دوکوس کے فاصلے بربر بڑاؤڈال دیا۔

چندون دونوں افراج کے گشتی دستوں کے درمیان معمولی محظمییں ہوتی رہیں ۔ بالا خرایک شام محکمہ بن قاسم نے ایک فیصلہ کن جنگ لوسنے کا فیصلہ کیا۔ دات کے وقت عشاء کی نماز سے بعداس نے مشعل کی دوستنی میں اپنی بیوی کے نام ایک خطاکھ کرقاصد کے حوالے کیا۔

رفيفة حيات إ

فدائمیں ایک مجا بدی بیوی کا عزم اور توصلہ عطا کرسے۔

میں صبح وشمن کی سے شماد فرج سے ساتھ ایک فیصلک نبخت

الطیفے جادیا ہموں اور یہ کمتوب تھادے یا تھوں تک پہنچنے

سے پہلا سندھ کی قسمت کا فیصلہ ہموچکا ہموگا۔ میرادل گواہی

دیا ہے کہ فواجھے فتح دے گا۔ مجھے اپنے سیا ہیوں پر ناز

ہے اور ان سیا ہیوں سے زیا دہ عرب کی ان ما وُں بر نا ذہبے

من کا دور دھان کی دگوں میں خون بن کر دور دیا ہے جنھوں

منائیں کی جھے ان بیولوں پر ناذہبے وقت بدرو منیں کی استان سے

ان کے شوہروں کو غازیوں کی ذندگی اور شہیدوں کی موت

ان کے شوہروں کو غازیوں کی ذندگی اور شہیدوں کی موت

کی تمناکہ ناسکھایا ہے۔ جن کی محبت نے ان سے یا وّں میں دیویں

بہنانے کی بجائے انھیں تسخیرِ عالم کا سبق دیاہے اور مجھے اطمینان سے کہ حبب تک ان مجاہدوں کی دگوں سے خون کا آئندی قطب رہ نہیں بہنچا تا بیرامسلام کا جھنڈ اسرنگوں بنہونے دیں گے۔

میں تھادی یا دسے بھی غافل تہیں میکن حب میں اپنے ساتھ ہزادیں میں تھادی یا دسے بھی غافل تہیں میکن حب میں اپنے ساتھ ہزادیں ان نوجوالوں کو د مکیعتا ہوں ہوخوالی داہ میں صبرا درشکر سکے ساتھ اپنی بیولوں، اقر اور دوسر سے عزیزوں کی جدائی بردا ساتھ اپنی توجھے اس بات سے بڑی توشی ہوتی ہے کہ میں بھی اُن میں سے ایک ہوں۔ کھیلی حبائوں میں جو نوجوان شہید ہو پچے ہیں ان میں سے بعض کی اور سے تجھ سے خط لکھ کہ یہ پوچھا ہے کہ ان کے بلیٹوں کا خون ایٹرلوں بر تو ہمیں گرا اور پوچھا ہے کہ ان کے بلیٹوں کا خون ایٹرلوں بر تو ہمیں گرا اور اگر میں شہید ہوجا قرل تو تھے توقع ہے کہ میری ماں بھی میرے ساتھ بول سے بہی سوال ہو تھے گی۔

میں تم سے بہ و عدہ کرچکا ہوں کہ جب تک ہوہ تورتیں اور نیم نیچے دہا نہ ہوں گے ، میں اپنی دفیار سے ست نہ ہونے دوں گا اور میں بہ وعدہ پوراکر کے دہوں گا اور میں بہ وعدہ پوراکر کے دہوں گا اور تی بہوکہ تم میری شہا دت برانسون بی ہادگی۔ تم بھی اپنا و عدہ پوراکرنا ۔ امی جان سے میرام و دبا نہ سلام کہنا ۔ میں ان کے نام ایک عیاضدہ خط لکھ دہا ہوں ،

تمهارامحد" دومسراخط مال کو لکھنے کے بعد محدّ بن قاسم سیدان جنگ کلفت ویکھنے

مين مصروف موكيا:

( P.

مسح کی نمازے بعد سلمالوں کی فرج کیل کانے سے لیس ہو کرصفوں میں کھڑی ہوگئی محدین قاسم نے گھوڈے پرسوار محوکر ایک پر جوس تقریر کی :۔ " الله تعالى اوررسول الله صلى الله عليه سلم كرسابيو! أج محادى شجاعت تنهادسدا بمان اورتمها دسدا بثارك امتحان كادن سع -وسمن کی تعدا دسے مذکفبرانا۔ تاریخ شاہدہے کہ کفرواسلام کے تمام گزشۃ معرکوں میں باطل کے علمبرداد حق پرستوں کے مقابلے میں زیادہ صفے اور حق پرستوں نے ہمیشہ بیر ثابت کیا کہ فوج کی طافت کاراز افراد کی تعداد میں نہیں بلکہ ان کے ایان کی کنچنگی اور ان کے مقاصد کی ملبندی میں ہے۔ ہماری جنگ کسی قوم کے خلاف نہیں کسی ملک کے خلاف نہیں ملک دنیا کے تمام ان سرکش انسا او سے خلات ہے جو خداکی زمین مر مسا د بھیلاتے ہیں۔ ہم دفینے ذمین پر اپنی حکومت نہیں ملکہ شندا کی مكومت چاہتے ہیں ہم اپنی سلامتی اور اینے ساتھ دنیا کے تما انسالون كىسلامتى چاستے ہى اور خداكى زين سيسلامتى كاداسته صرفتاسلام سے۔ بروہ دین سے، جود نیاسے آقادر غلام، گورسے اور کانے ،عربی اور عجی کی تمیزمٹا آسے بہارامقصداس دبن کی فتح سے اور اس مقصد کے لیے جینا اور مرنا دنیا کی سب سے برطی سعادت ہے۔ ہمادے آبا و اجداد اس مقدر کے لیے

لطید فدانی کم تھی بھر جماعت کے سامنے دینا کے بھے بھے جا براور قاہر شہنشا ہوں کی گردنیں جھکا دیں ۔

عرب كيشهسوادو إتمصين اينے مقدر برفخر كرنا چاہيے كه خدا فے اپنے دین کی اشاعت کے بیے تھیں منتخب کیا تم فردا کی واه بین سرد هر کی بازی مگانی اور فدان تھیں ارض وسما کی نعمتول سے مالامال كرويا۔ وہ وقت يادكرو حبب خدانے اينے تین سوتیرہ بے سروسامان بندوں کو بہترین ہم میاروں سے مسلح تشكرير فتح دى هى - قادىسىية بيروك اوراجنا دين كے ميدانوں میں حق کی ایک تلواد کے مقابلے میں باطل کی دس اور بعض اوقا اس سے بھی نیا دہ تلوادیں بے نیام ہوتیں لیک خوانے ہمیشہ حق پرستوں کو فتح دی مفدا آج بھی تھادی مددکرے گالبکن یا د ر کھو! قدرت کے فیصلے اُٹل ہیں۔ قدرت صرف ان کی مدد کر تیہے جوابنی مدداپ کرتے ہیں۔ تم اپنے فرائض سے عمدہ برآ موسے بغير خداك الغامات كمشتى نهيس بموسكته . قدرت كا دست شففتت صرف ان کی طرف در از ہوتا ہے ، جوتبرول کی بارش ہیں سبندسپر ہوتے ہیں جو خند توں کواپنی لاشوں سے پاستے ہیں۔ قدرت کے انعامات عرف ان اقوام کے بلے ہیں جن کی تاریخ کا ہرصفی شہیدوں کے خون سے دیکین ہے۔

یا در کھو ابنی اسرائیل بھی خداکی لاڈلی اُمت بھی نیکن جنب وہ دا وحق میں جہا دکی ذمتہ داری خدا اور اس کے میغمٹرکوسونپ کر آرام سے مبیطے گئے تو قدرت نے الحبیں دھتکاد دیااور الحبیں

آج اس زمین پرجائے پناہ نہیں ملتی جس پرکسی زمانے میں اُن کے اقبال کے پرچم لہراتے تھے۔ خوصدا وہ دن نہ لائے کہم بھی بنی اسرائیل کی طرح اپنی کتاب زندگی سے جہاد کا باب خادج کردو۔

میرے دوسنوادرمیرے بھائیو! آج مخالے لیے ایک سخت الدِّ مَا نَسْنُ كاون ہے کی محبی بلدرو حنیں کے تجا ہدوں کی سنت اورا كرنى ہے محصين قا دسيرادريرموك كے شهيدوں كے نقش قدم برعل كمرد كماتكاب مراايان مع كماتج ك دن فتح كے ليے خدا نے حس جماعت کو متحب کیاہے، وہ تم ہو کھے لقین ہے کہ حق کی تلوادوں کے سامنے سندھ کا لوہا دُوم واہران کے لوسے كے مقابلے میں سخت ثابت مذہو كا خطالم لوگ تھى بها در نہیں ہوتے لیکن میں بھرایک بارتھیں یہ ہدایت کرتا ہوں کہ حق کی راہ کوکفرکے کانتوں سے پاک کرستے دقت یہ خیال دکھنا کہم کوئی مهكتا بهوا يهول بھی اينے باؤں سے سنمسل ڈالو گرے بموتے دسمن برواريز كرنا عور تول بيرس اور لورهو سرتمها دا بأعظ بنر أتطح يب جاننا مهول كمسنده ك داجه فعرب عودتول اود بچوں کے ساتھ بہت بڑاسلوک کیا ہے اور مجھے ڈرہے کہ انتقاا كاجذب تعييل كهين ظلم برآماده مذكر صد فداك قانون مين توب كرنے والول كے ليے ہروقت رحم كى كنجائش ہے۔ وشمن كو مغلوب كرو اوداس برية نابت كردوكه بمارى غيرت خداكى غيرت سع اور بهمادي تلواد فداكي تلواد سعديكن جب وهايني

مشکست کا اعتراف کرسے اور تم سے پناہ مانگے تو اُسے اٹھا کر مطلے لگالورا ورکھو کہ اسلام کی دھمت کا وروازہ کسی سے یہے بند نہیں .

تم جائة بروكداس دنيا ميس كواتنا نهيس ستا باكيا جس قدر كفاد مكرف بغيراسلام علياسلام كوشايا تصافطلمك تركش بس كونى الساتيرية عقاء حسسان كم مقدس حسم كومجروح كرف كى كوسس مذکی گئی بور رحمة اللخالمین کی آنکھوں کے سامنے ان کے جاں شارو كے سينوں بيتيتے ہوئے بتھرد کھے گئے ادرجب آب نے بجرت كى توظ المول نے آئے كا پھانہ چوردا مدينے كى جنگول ميں آئے ك كئي حال نث وشهيد محوسة ليكن فتح مكر ك لعدابية وتمنول كے ساتھ بوسلوك معنور مركز وراصلى الله عليه وسلم نے كيا،اس كى مثال دنیا کی تاریخ بین نهیس ملتی اور بیراسی نیک سلوک کانتیجه تقا كرامي كے بدترين وسمن آئ كے بہترين جال نظار بن گئے۔ آج تدكستان اورافريقه مين برابس ملك كه باشند يعج كسى زطن میں ہمارے فلات نبردا زمام و نے تھے۔اسلام کی فتح کے لیے المادس دوس بدوس لطرب الى - يدكون كهرسكتاب كمبرسند بلكه بدسادا مندوستان كسى دن ابدان، شام الادمصر كي حين ہی کی فتے کے لیے ہمادا سا کھ نہیں دیے گا میرے دوستو! آئے تھادی منزل براہمن آبادہے۔آؤہم فتح کے لیے وعا

محدين قاسم في بركه كرم عذا تفائقات اورد عاكى "اكسرا اورجزاك

م سوسو

مالک! ہم تیرے دین کی فتح جاہتے ہیں۔ ہمیں استے اسلاف کا جذبہ عطا کر۔ دیب العالمین! حشرکے دن ہمادی ماقرں کو مشرمساد مذکرنا۔ ہمیں غاذبوں کی زندگی اور شہیدوں کی موت عطا کہ پ"

(F)

شام تک سنده کی فوج داجر داجر سکے علاوہ تیس ہزاد لاشیں میدان بیں چوڈ کر نیپا ہو چکی تھی۔ فوج کے دہ دستے جفیں تیسرے پہرہی اپنی شکست کا یقین ہو چکا تھا، ادود کا دُرخ کر پیکے ہے۔ باتی فوج نے داجر داہر کے قمل ہوجا برہمت ہاددی ادر بریمن آباد کا دُرخ کیا۔

مسلمان کچردیدان کاتعاقب کرنے بعدکیمیپی طرف لوٹ اکے۔اس جنگ بین مسلمان زنجیوں اور شہیدوں کی تعداد سائٹ سے تین ہزاد کے قریب محقی۔ سپاہی زنجیوں کومیدان سے اعظا اعظا کر قطادوں بیں لٹا دے ہے اور محد ہم بن قاسم جراسوں کی جماعت سکے ساتھ ان کی مرسم بٹی بین معروف تھا۔ زبر ایک زنجی کو پیٹے دیرا تھائے ہوئے محد بن قاسم کے قریب بہنچا اور اسے ذبین پر رئٹ تے ہوئے محد بن قاسم سے نیا طب ہوا یہ ہپ ذرااسے دیکھ لیں۔ یہ بعد بہرت برئی طرح زنجی ہوا ہے !"

محدّ بن قاسم نے جلدی سے اکھ کرزخی کے قریب پنیخے ہوئے کہا "کون؟ معد ؟"

سعد کا چهره خون سے دنگا ہوا تھا۔ مُکُرُّبن قاسم نے کپڑسے سے اس کا مُنہ پو پھنے کی کورٹ سٹ نیکن اس نے مُکُرُّبن قاسم کا ہاتھ بکڑ کر اپنے ہونٹوں بر ایک بلکی سی مسکرا ہمٹ لانے ہوئے کہا یو اب اس کی صرورت نہیں ۔ ہیں صرف آخری

بالأكب كود مكيمنا چابتا كفار"

ذبراور محدّ بن قاسم في إدهراُدهر دبكها فالد بند قدم كے فاصلے بنظیوں كو پانى پلاد ہا تقار ذبر سنے اسم اواد دی اور دہ محالگا ہوا سعد کے باس بنی اور چا تم میں بان بال سے سا اواد دی اور دہ محالگا ہوا سعد کے باس بنی اور جیا تم .....!" اس کی ذبال سے سے افتیاد نوکلا۔

سعد ابنا ما مقراس كى طرف بشها ديا اورخا لداست دولون ما تقول مين مقام كرميشه كيا.

سعد نے کہا یہ مجھے اب موت کا ڈرہیں لیکن میں ہدت گنا ہ گار ہوں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا مجھے معاف کر دیے گا!"

محدّ بن قاسم نے کہایہ شہیدوں کا نون اُن کے تمام کناہ دھود بیاہے "
سعد نے فالد کی طرف دیجے اور نجیف آواز میں کہایہ بیٹیا! نہراکا خیال
دکھنا اور زہر اِتھیں نام ید کے متعلن کچھ کنے کی ضرورت نہیں سمجھا "مقولی دیر
تک اس نے بیجے بعد دیگرے ان دولوں کی طرف دیکھا اور فحد "بن قاسم کے چرے
پر نگا ہیں گاڈ دیں ۔اس کی آئھوں کی چمک ماند پڑگئی ۔سعد نے چندا کھولے ہوئے
سالنس لینے سے بعد خالد اور محد "بن قاسم کے ہاتھ چھوڈ دیے ۔اتنی دیر میں معد کے
پندا دور فیق بھی اس کے گر دیجھ ہو چھے تھے ۔ فرائی بن قاسم نے اس کی نبض برا کھ
پندا دور فیق بھی اس کے گر دیجھ ہو چھے تھے ۔ فرائی بن قاسم نے اس کی نبض برا کھ
دکھ کر اِنّا لِللّٰم وَلِنّا لِيرِدُارْمِحُون کہا اور اپنے ہاتھ سے اس کی آئھیں بند کر دیں ۔

(8)

مُحُدُّبِ قاسم اُکھ کر پھرز خمیوں کی طرف متوج ہونا چاہتا تھاکہ ایک سوار آگا آگے ایک ذخی کولا دسے ہوئے اس کے قریب پنچا۔ مُحَدُّبِ قاسم نے اسے دیکھتے ہی سوال کیا یہ بھیم سنگھتم ....! یہ کون ہے ؟" ابوالحس نے ہوٹ میں آکر آنکھیں کھولیں لیکن خالدکو پہچانتے ہی اس پر تھوڑی دیر کے لیے پیوفشی طاری ہوگئی۔ اسے دوبارہ برس میں لانے کے بعد محد بن قاسم نے اس کے سینے کے زخم کی مربم مٹی کی۔

خالدسے ابوالحسن کا پہلاسوال برتھا۔ "تہاری اتی کہاں ہے ؟"
" وہ ... وہ ... وہ فالدگھبراکر اوصراً دھر دیکھنے لگا۔
ابوالحسن نے اپنے چہرے پر ایک در دناک مسکرا ہمٹ لاستے ہوئے کہا۔
«بیٹیا اِ گھبراؤ نہیں یہ کھ گیا وہ زندہ نہیں ۔ نا ہید کہاں ہے ؟"
" وہ دیبل ہیں ہے !"

" تو تھادی بیوی بھی وہیں ہوگی۔ کاش! میں موت سے پہلے اتھیں دیکھ اسکا لیکن وہ، وہ بدت دور ہیں اور میں فقط چندگھڑیوں کا مھان ہوں!"

میر بن قاسم نے تسلّی دیتے ہوئے کہا یہ آپ فکر نزکریں۔ میں ابھی اتھیں
بلاہیج تا ہوں۔ انشا ء اللہ وہ ڈاک کے گھوڑوں پر بیسوں تک پہاں بنج جا بیس گی۔"

ابوالحس نے احسان مندلہ نکا ہوں سے محد بن قاسم کی طرف دیجھتے ہوئے
کیا یہ شکریہ! لیکن میں سٹ ید برسوں تک ندہ مذد ہوں "

میر شکریہ! لیکن میں سٹ ید برسوں تک ندہ ہذدہ ہذاہوں "
محد بن قاسم نے جواب دیا یہ کا دخم ذیا دہ خطرناک بنیں ۔ اگر قددت
کو آپ کی ملاقات منظود سے تو وہ ہو کرد سے گی!"

پوسے دوزطلوع آفاب سے کھے در بعد ابوالحسن کے لبتر کے گر در گری بن قاسم ، خالدا در زبر کے علاوہ نا ہمید اور زبر ابھی موجود تھیں۔ نا ہمیدا در زبر ا نے شام کے دفت اس جگہ بہنچے کے بعد سفر بیس تھ کا وط سے بچور ہونے کے باوجود زبر اور خالد کی طرح سادی دات ابوالحسن کی تیمار داری بیس کافی تھی۔ باوجود زبر اور خالد کی طرح سادی دات ابوالحسن کی تیمار داری بیس کافی تھی۔ نزع سے کچھ در پہلے نا ہمیداور زبراکی طرح خالد کی انگھوں بیں بھی آئسو ایک سپاہی نے زخمی کو گھوڑے سے آناد کرنیچے ٹنادیا۔ بھیم سنگھ نے گھوڑے سے اتریتے ہوئے کہا ی<sup>ر</sup> خالد! اپنے باپ کی طرف دیکھو!"

فالدسر هِ کائے سعد کے قریب بیٹھا تھا۔ اس نے زخمی کو دیکھتے ہی ایک ہلکی سی پیچے ماری اور بھاگ کر اس کا سراپنی گود میں رکھ لیا "اتا! میرے آبا!"
دخمی کی طرف سے کوئی جواب بزپاکہ وہ تھیم سنگھ کی طرف متوجہ ہوا "آپ اخیں کہاں سے لائے ؟ یہ کیسے ذخمی ہوئے ؟

بھیم سنگھ نے بواب دیا ہو میں ، پتاجی اور بدادور سکے قید خانے سے ایک فوجی انسر کی مدوسے فرار ہو فرجی انسر کی مدوسے فرار ہوئے ہے۔ جب ہم بہاں پنچے تو داج کی فوج فراد ہو رہی تھی احفوں نے بتا ہی کے سمجھانے کے باوجود سے ہم بہاں پنچے تو داج کی ایک گروہ دو مربی تھی احفوں نے بتا ہی ایک بیر کھا کر گھوٹے موسی کہ کر دیا۔ بیں اور بتا ہی اور بتا ہی ساتھ دیا۔ بتا ہی ایک بیر کھا کر گھوٹے سے کر بڑے نے اور ایک ہا تھی کے باقر ن تلے کھی گئے ۔ با بھی کہ کر تھیم سنگھ خاموش ہو گیا اور اس کی آئھوں میں آنسو بھرائے نے تھوڈی دیر بعد اس نے سنجھ نے کہ اور ایک ہو کہ گھوٹ سے کہ بڑے جے سیا ہیوں کی کو ساتھ نے کہ بازی ہو کہ گھوٹ سے کہ بڑے سے ان کی آئوری خواہمش تھی کہ کو مادنے کے بعد بیز فی ہو کہ گھوٹ سے سے گر بڑے ہے۔ ان کی آئوری خواہمش تھی کہ میں ایسے بیٹے سے ملزا چاہتا ہوں ۔ آپ اختیں انجی طرح دکھیں ۔ میرا خیال ہے کہ میرائی تاکہ ذیدہ ہیں ا

محدٌّ بن قاسم نے جبد سپاہیوں کی طرف اشارہ کیااور کھا یہ تم ان کے ساتھ مادُ اوران کے پتاجی کی لاش اُنطالا وَ اِلَّا اُور خود الوالحن کی طرف متوجہ ہواا وراسس کی نبون پر ہا تقد کھتے ہوئے کہا یہ انحفیں عن آگیا ہے، پانی لاؤ!"

ایک سپاہی نے اپنے مشکیزے سے پانی کاگلاس بھرکد میں کیا اور محداث بن فاسم نے الوالحس کاممنہ کھولتے ہوئے اسسے پانی کے جیند گھوند ہی دیا۔

### مريمن آيادسے ارورتک

بریمن آباد پننج کرمے سنگھ نے چادوں طرف ہر کا رسے دوڑ ائے۔ داج اہر كى مكست سے يہلے ملتان سے لے كرداجيونا مذلك كئى داجراور مرداد اپنى اپنی افواج کے ساتھ اس کی مدد کے لیے دوار ہو چکے تھے لیکن نیرون کی فتح کے بعد جب محدّ بن فاسم نے برہمن آباد کا درخ کرنے کی بجائے سبول اورسوستا کی طرف میش قدمی مشروع کی توانخیس بیراطمینان ہوگیا کہ برہمن آبا د کے قریب فیصلہ کن جنگ لرانے کے بلے ابھی کافی وقت سے بون میں دریا مجی زور دں بر بھا اور کسی کو یہ امید رہ تھی کہ محد من قاسم اسے عبور کرسنے کے بلے یا نی انرجانے کا نتظارہیں کرسے گا۔اس بلے انفوں نے داستے کی منادل نهايست سكون واطمينان سعيط كبس داجردا بركوبذات خود اين اندازس سع بدت يبط محدمن قاسم كے مقابط ميں صف آدا مردنا پر ااور دور دراز سسے المرنے والے ہست کم مدد گادوقت ہر پہنچ سکے۔ سنده کی افزاج کی سکست اود اس سے زیاده دا جردا برکی موت کی غيرمتوقع خبرني ان ميس سے اکثر كوبدول كرديا اور جے سنگھ كى مدد سكے سلے

دیکھ کرابوالحن سنے کھا بر بیٹیا ہیں اپنے لیے اس سے بہتر موت کی دُعا بہیں کرسکتا مقا موت پر آلسو بہانا د نیا کی ایک دسم ہے لیکن شہادت کی موت کے بیے اس دسم کر لود اکر ناشہا دت کا مذاق اڈ اناہے ۔ اس طرح ڈبڈ بائی بہوئی آ تکھوں سے میری طرف نہ دیکھو ۔ مجھے آ نسو دُل سے نفرت ہے ۔ زندگی کی کٹھن منازل ہیں ایک مسلمان کی لو بجی آ نسو نہیں 'خون ہے !" فالد نے آنسو لو بچھ ڈالے اور کھا یہ آبا جان مجھے معاف کر د تابحیے! "

برہمن آباد پینے کی بجائے واپس ہونے گے ۔ بے سنگھ ان لوگوں کی مدور کے بھر ہے پر ایک اور فیصلہ کن جنگ واپس ہونے کا ادادہ کرد ہا تھا ۔ چنا نچراس سنے بہمشہور کر دیا کہ داجہ واہر مرا نہیں 'وہ شکست کھانے کے بعد حبوبی ہند کے داجا وُں کی مدد حاصل کرسنے کے بیاج واد چند داؤں تک اپنے ساتھ ایک کر جراد سدد حاصل کرسنے کے جائے گا ہے سنگھ کے ہرکا دوں نے مایوس ہو کر لوٹے نے دار بننے کی واسے دار بننے کی واسے دار بننے کی مسلم اور مردادوں کو بہنے رسنائی تو وہ آخری فتح بیں حقتہ دار بننے کی اسبد بہر یکے بعد دیگر سے اسس کے جھنڈ سے تلے جمع بھونے گے۔

محدّبن قاسم کے پاس بہ خبریں پنجیس تواس نے فولا بین قدمی کی ہے سنگھ کے جھنڈ سے تلے قریبا بچاس ہزاد سپاہی جمع ہوچکے تھے۔ اس بیاس نشرے ہزری ہورے میں بھی سندھ کے مورے ہزری کا کر محد بن قاسم کا مقابلہ کیا ہے گئر بن قاسم کی فوج میں بھی سندھ کے عوام کے علاوہ کئی سردادشا مل ہوچکے تھے۔ ان سردادوں کی قیادت بھیم سنگھ کے سپردھی بہرین آباد کی دیوادوں سکے باہر گھسان کا دن پڑا ہے سنگھ کے دا جبوت ساتھی نمایت بمادری کے ساتھ لراسے اور سندھی سپاہی عوبوں کے جھنڈ سے تلے اپنے ہم وطنوں کی ایک بڑی تعداد دیکھ کر بددل ہوگئے بھیم سنگھ کے کے بیافت بھا دی گئے اور جنگ سردی کی اور جنگ سردی کی دوگادوں کے لیعن پرانے ساتھ یوں نے اس کی آواذ پر لبیک کہا اور جنگ سردی عروف سے بھلے ہی مسلمالوں کی فوج کے ساتھ آسلے ۔ پھر بھی جے سنگھ کونے مدوگادوں کی فوج کی تعداد پر بھروں کی فوج کے ساتھ آسلے ۔ پھر بھی جے سنگھ کونے مدوگادوں کی فوج کی تعداد پر بھروں اکو اور بھی اور اس نے بہادری سے مقابلہ کیا ۔ تبسرے پر سندھی افواج کے پاقر اکھڑ گئے اور بھی سنگھ بیس ہزاد لاشیں میدان میں چود کہ جنوب کی طرف بھاگ نکلان

(Y)

برہمن آباد کے شاہی محل کے ایک کرے میں داجہ داہر کی سبسے

چونی اورسب سے زیادہ محبوب رائی سنہری مسند برردنن افروز تھی۔ رائی کانام لاڈھی تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر حزن وطلال کے آئناد تھے بین خادائیں اور امراء اردگرد ہا کہ باندھے کھڑے ہے۔

پرتاب دائے سرحی کے انہ سنہ انہ سنہ قدم انظا تا کمرے ہیں داخل ہوا اددرانی کے قریب بینج کر انہ سنہ بولا یہ مہادانی اجسنگھ کوشکست ہوئی اددرانی کے قریب بینج کر انہ سنہ سے بولا یہ مہادانی اجسنگھ کوشکست ہوئی ہے اور دشمن مقول می دیر میں شہر پر قبضہ کرنے والا ہے۔ اب ہماد سے بیا محالگ نکلنے کے سواکوئی چادہ نہیں ۔ ہم سمرنگ کے داستے نکل سکتے ہیں یہ دانی نے ترش دونی سے جواب دیا یہ شکست کے متعلق میرے پاس اطلاع لانے کے بلے محل کی عود تیں کانی تھیں ۔ ہم میدان چول کر کمیوں اسکتے ہیں ۔ اطلاع لانے کے بلے محل کی عود تیں کانی تھیں ۔ ہم میدان چول کر کمیوں اسکتے ہیں نے میرا فرض تھا۔ اب باتوں کا وقت نہیں ۔ چلیے میں نے سرے سرے سرے برگھوڑوں کا انتظام کر دیا ہے۔ انہیں ہیں خطرے سرنگ کے دو سرے سرے برگھوڑوں کا انتظام کر دیا ہے۔ انہی کہیں خطرے سرنگ کے دو سرے سرے برگھوڑوں کا انتظام کر دیا ہے۔ انہی کہیں خطرے

کاسامناکیے بغیرادور پہنچ سکتی ہیں!" وانی نے تنک کرکھایہ میں متھادے جیسے بزددل کی حفاظت میں جان کیانے پر ایک بہادر دشمن کے ہا تھوں موت کو ترجیح دوں گی!"

پرتاب دائے نے کھسیانا ہوکہ کھا" یرمیرے ساتھ انفیات نہیں ییں اسے کا ایک وفاداد خادم ہوں "

و تمهادسے یلے الفهاف کا وقت آچکا ہد؛ ید کہتے ہوئے دانی مسندسے اللہ کد کھڑی ہوگئی۔

پرتاپ دائے نے پرنشان ہوکہ کہاید مہادانی! آپ کیا کہ دہی ہیں میں آپ کی مجلائی کی بات کہ تا ہول!" دانی نے گرحتی ہوئی آواز میں کہایہ تم اس ملک کے سب سے بڑے

### (F)

قلع بیں چادوں طرف النّہ اکبر کے نغریدے سنائی دے دہتے ہے۔ رانی نے محل کے بالاض نے کے ایک دریہ ہے ہے جادوں طرف نگاہ دوڑائی۔ قلعے کے درواز ہے بالدہ سندھ کے برجم کی بجائے اسلامی پرجم لہرا دہا تھا۔ بنچے کشادہ صحن میں مسلمانوں کی فوج بچھ بچودہی تھی۔ سب سعے آ کے ایک نوجوان سفید گوڑے پرسواد تھا اور سندھ کے بے شماد سیا ہی " محد بن قاسم کی ہے" کے نغرے لگا دہ ہے ایک دربادی نے سفید گھوڑ سے کی طرف اشادہ کرستے تغرب لگا دہ محد بیا ایک دربادی نے سفید گھوڑ سے کی طرف اشادہ کرستے ہوئے کہا یو محد بن قاسم دہ ہیں ۔"

رانی عفیب آلود نگام ول سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک بوالے مسردادسنے آگے بڑھ کہ کہا یہ مہادانی اب بھی بھاگ نیکنے کا وقت ہے!"
مردادسنے آگے بڑھ کہ کہا یہ مہادانی اب بھی بھاگ نیکنے کا وقت ہے!"
دانی نے ایک سپاہی کے ہاتھ سے تیر کمان چھین کر محمد بن فاسم کی طرف نشا نہا ندھتے ہوئے کہا یہ بھاگنے والے داجوں اور دانیوں سکے لیے اس دنیا بین کوئی جگہ نہیں!"

لین اچانک کسی کے پاؤل کی ایمٹ سنائی دی اور دانی کی توج تقولی دیر کے لیے دائیں ہاتھ ایک دروازے کی طرف مبذول ہوگئی بھیم سنگھ چند سروادوں کے ہمراہ نمودار ہوا۔ دانی سنے اسے دیکھ کرمنہ بھیرلیا اور دوبارہ محد ہم بن قاسم کی طرف نشانہ با ندھنے لگی۔ ینچے سے چند سیا ہیوں نے شور مجایا اور محر ہم بن قاسم کی طرف نشانہ با ندھنے لگی۔ ینچے سے چند سیا ہیوں نے شور مجایا اور محر ہم بن قاسم ایا تک ایک طرف جھاک کی مینی بنا وارفانی دیجھ کر دومرا دانی کا با مقد و کتا ہوں کے کہ جمیم سنگھ مجھاگ کر دومرا بنا وارفانی دیجھ کر دومرا بنیر جی ھانے بنا وارفانی دیجھ کر دومرا بنیر جی ھانے بنا وارفانی دیجھ کر دومرا بنیر جی ھانے بنا وارفانی دیجھ کر دومرا

پرناپ داستے نے که در مهادانی ا آپ کیاکهددی بین سنیے اوشمن تعیمیں داخل مور ہاہے۔ اب وہ کوئی دم بین ا دھرآنے والاسہے۔ اگر آپ کواس کی قید کی ذلت کا خوف نہیں ' تومیں جاتا ہول ''

پرتاپ رائے سف یہ کہ کر واپس مڑنا چا ہالیکن دانی نے آگے بڑھ کر اس کا داستہ دوک لیا اور ایک جبکتا ہوا خجر دکھاتے ہوئے کہا یہ تھہ و! ابھی تھارا فیصلہ نہیں ہوا''

پرتاپ دائے نے لوگوں کونٹگی تلوادوں کے ساتھ اپنے گرد جمع ہوتے دیکھا تو ایک طرف جست لگا کر تلواد سونت لی دانی ایک دربادی کے ہاتھ سے تلواد سے کر آگے بڑھی اور لولی یو بزول! نتھا دسے ہاتھ تلواد اٹھانے کے لیے نہیں بچوڈیاں پیننے کے لیے بنائے گئے ہیں!"

پرتاپ دائے نے ایک ذخمی درندسے کی طرح رانی برجملہ کیا لیکن وہ اچانک کتراکد ایک طرف ہوگئی۔ ببشیر اسس کے کررپرتاپ دائے دوسری بارتلوارا کھا تا۔ چارسیا ہیوں کی تلوادیں اس کا سیعنہ ھیلنی کردیکی تقیس پ " 02

دانی نے کھسوچ کر کہا "اگر میں ان قید لوں کو دشمن کے حوالے کر دوں تو وہ یہال سے داپس چلاجائے گا!"

مجيم سنگه سنگه سنه جواب دياي فاتح لشكركوكوئي شرط مان كي اي خبور نهي كيا جاسكتا يميم سنگه سن جواب دياي فاتح لشكركوكوئي شرط مان كي طاقت كي جاسكتا يمين اس كي سائقه مصالحت كي جوموا قع مله كقه ده بهم في طاقت كي سند دستان مين منائع كرديد بهي اور اب وه اپني فتوحات كي سيلاب كوم ندوستان كي اخري مسرود تك ساج بها چاه تا بين "

و ممهين لقين سے كروه ارور برجملكرين كے!"

سر ہاں، وہ شاید دوچاد دن کے اندد اندرہی ادور کی طرف پیشفدی کردیں اور میں اس بلے بھی آپ کے پاس حاصر ہوا ہوں کہ ادور کی حفاظت راجمادفی کررہا ہے ادر آپ شاید بہ پسند ہذکریں کہ وہ مسلما نوں کے گھوڑوں کے ہموں کررہا ہے ادر آپ شاید بہ پسند ہذکریں کہ وہ مسلما نوں کے گھوڑوں کے ہموں کے بینے کہلا جائے۔ قید بوں کو محد بن قاسم کے جوالے کرکے آپ اسس کی جان بخشی کرواسکتی ہیں۔ اس کے پاس جس قدر سپاہی ہوں گے۔ اس سے ذیا وہ سپاہی اب ہوچکے ہیں داخلہ جس قدر بہا در ہے ، اس قدر دنا تخریب کا دہے۔ وہ عربوں کا مقابلہ نہیں کہ حس قدر بہا در ہے ، اسی قدر نا تخریب کا دہے۔ وہ عربوں کا مقابلہ نہیں کہ سکتا۔ اس کی جان مرف اسی قدر نا تخریب کا دہے۔ وہ عربوں کا مقابلہ نہیں کہ دائی ہوئے کہ وہ ہتھیادڈ ال دیے ۔ دانی نے کھر مقوڈی ویر تذبیب کے بعد کہا یہ بین نے شاہے کہ عربوں کو دولت کا بہت لائے ہے ، اگر وہ والیس جانے پر دضا مند ہوں تو بیس افسل بر ہمن آبا دیے علاوہ ادور کا خزانہ بھی دیے سکتی ہوں!"

عجم سنگھ نے جواب دیا "وہ ایک اصول کے لیے لوٹے ہیں۔ بہاں سخارت کے لیے ہندیں اسے !"

کمان چھینتے ہوئے کہا۔ مہادانی اسپ کیا کر رہی ہیں۔ بھگوان کا سکرہے کہ تیر چلاتے وقت آپ کے اِتھ کانپ بے تھے وریز آپ ایک فاتح لشکرکے انتقام كانفورنهين كرسكتين ماكراب ليمجهني بين كدان كے سپرسالاركى موت اس فوج كاحوصلەلىيت كرسكنى بىد. تواتب غلطى برىبى يەفزج وەنىبى جوسپاللا کی موت کے بعدمیدان محبول کر مجاگ جاتی ہے۔ ان کا ہر سیا ہی سپسالارہے " دانی نے جذبات کی شدیت سے البدبدہ مہوکر تھیم سنگھ کی طرف دیکھا اود کهار مجیم سنگھ! اب تم کیا چاہتے ہو ؟ کیا اب تک تم اپنابدلہ نہیں ہے جلے " عبيم سنگه في جواب ديا يومين صرف يه لي جيد آيا جون كه عرب قيدي ان ہیں قیدخانے سے صرف سراندیب کے ملاح مطریس - مجھے دہاں سے بمعلوم ہواہے کہ عرب قیدی دام کی موت کے بعداس محل میں لائے گئے ستے۔ مجھے بینین ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کوئی بڑاسلوک نہیں کیا ہوگا لیکن مجھے ہر بدارنے بتایا ہے کہ پرناپ رائے بھی آپ کے یاس ہے اور مجھے ڈرہے كرآب نے كہيں اس كے كھنے ميں أكران كے ساتھ كو تى بدسلوكى نہ كى ہو!" وا في في كما يو فرص كرو اكر مين في كوئي بدسلو كى كي يت تو ؟" «مسلمان عودتوں برہ اع نہیں اٹھاتے لیکن پر ناپ رائے کورہ شاید

قابلِ معافی متر محصیں!"

را نی نے کہا یو اگر میں نے اپنے حکم سے انفیں قبل کردا دیا ہو تو ؟

عصیم سنگھ نے بچونک کر عواب دیا یو تو میں یہ مجھوں گاکہ سندھ کو ابھی اور بڑے دن دیکھنے ہیں لیکن مجھے آپ سے بیرا ممبد نہیں ۔ میں محمد بن قاسم کو تا چکا ہوں کہ آپ نے ہمبشہ قید یوں کے متعلق فہما داج اور برتا پ دائے کے خطرناک ادادوں کی مخالفت کی ہے اور وہ اس کے لیے آپ کے احسانمند

پاس اسی یے آبا ہوں کہ آپ کے بیٹے کو نباہی سے بچاسکوں ۔ اگر قیدی آپ کے قبضے میں ہیں توا تھیں میرے حوالے کر دیجیے ۔ وہ آپ کے محل کے درواز کے مامنے پہنچ چکے ہیں ۔ جب الهیں یہ معلوم ہوا کہ بھال آپ ہیں توا تھوں نے حکم دیا کہ کوئی سپاہی محل کے اندریاؤں نہ دیکھے "

دانی نے ایک کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا "او مبرے ساتھ اسلام مسیم سنگھ اپنے ساتھ بورے کہا "او مبرے ساتھ ہوئے کہا "او مبرے کر دانی کے ساتھ ہوئی ہوئی اپنے اس کمرے میں ہے گئی جہاں پرتا پ دائے کی لاش میٹری ہوئی تھی جب دانی نے یہ بتایا کہ بہتا پ دائے اس کی خوا ہمش سے تسل ہوائی تو بھیم سنگھ نے کہا یہ مجالان کا شکرے کہ آپ کو دوست اور دشمن کی تمیز ہوگئی ہے ۔

دانی نے جواب دیا رسی اسے سروع سے اپنادہم سی جھتی تھی لیکن کا س اللہ میں موجود ہیں۔ اس اگرتم عرب قید اول کود مکی منا چاہتے ہو تو وہ کو نے کے کمرے میں موجود ہیں۔ مہاراج نے اپنی زندگی میں میراکمان مانا۔ ان کی موت کے بعد ہیں نے قید اول کو نوس کر دہی تی میں میراکمان مانا وال کو نوس کر دہی تی کہ ان کے ساتھ ظلم ہو ہا ہے۔ سے یہ محسوس کر دہی تھی کہ ان کے ساتھ ظلم ہو ہا ہے۔ برخسوس کر دہی تھی کہ ان کے ساتھ ظلم ہو ہا ہے۔ برخسوس کر دہی تھی کہ ان کے ساتھ ظلم ہو ہا ہے۔ برخسوس کر دہی تھی کہ ان کے ساتھ ظلم ہو ہا ہے۔ برخسوس کر دہی تھی کہ ان کے ساتھ ظلم ہو ہا ہے۔ برخاب دائے نے انتخاب میں میرا کی ان کے انتخاب کا مشودہ ہی تھا افدا اگر اس کا بسی چینا تو دہ دریخ میرا کرتا ہا"

تجیم سنگھنے کہا میربزدل ہمیشہ ظالم ہوتے ہیں۔ قیدی اب کیس محسوس کرتے ہیں ہ"

دا فی نے جواب دیا سرجهان تک میرابس چلاسے، بیں نے اتھیں کو تی تکیمن نہیں دی چلوتم دیکھ لوا"

" تمانے دل میں عولوں کے لیے بہت عزت ہے۔ انھول نے تم برکیا جادوکیا ؟" بھیم سنگھ نے چند قدم آ گے بڑھ کر جیچے اشارہ کرتے ہوئے کہا " جادو ؟ ادھر دیکھیے! ان کے جادد نے کس پراٹر نہیں کیا ؟ "

دانی نے نیج نگاہ دوڑائی ۔ شہر کے سرکردہ سرداداود پرومت محدّین قاسم کے گردگھیا ڈال کراس کے پاؤں چھونے کی کوسٹسٹ کردہ سے مقے۔ اوروہ گھونے سے پنچے کھڑا انفیس مانعوں کے اشاروں سے منع کردہا تھا۔

عجیم سنگھ نے کہا یہ مهادانی دیکھاآپ نے اسدوہ لوگ ہیں جو تھوڑی دیر بيك اسدابنا بدترين وشمن مجعق عقد حب اس في الدع ملك برحمله كيا عقا اس کے پاس کل دس بادہ ہزاد سپامی تھے اور اب ہمادے اپنے ملک سے تیس چالیس ہزاد کے لگ بھگ سپاہی اس کی فوج میں شامل ہو چکے ہیں ۔ہمانے پاس حسم كے بچاد كے ليے دھاليں ہيں ليكن مجست اور اخلاق سے دلول كے قلع فنح كرسة والع حمله أوركاكوني علاج نهين وسنده كى أننده نسلين محدّ بن قاسم کو اپنے دسمن کی بجائے اپنے بہترین دوست کے نام سے یاد کریں گی۔ آپ جانتی ہیں کہ میں برول نہیں۔ میں سکست کھاکر زندہ والس آنے کی نبت سونس بيلانهي كيا عقاليكن كاس إوه مجهداس وقت أعلاكر لين يبين سے ہذاگانا، جب میں زخموں سے بچورتھا۔اس نے مجھے موت کے منہ سے جینیا میرے تنعوں بہم بم رکھا میری تنماددادی کی اور بیں نے محسوس کیا کہ دنیا كى كونى طاقت البيع وتمن كامقابله تهين كرسكتى-

میں مہاداج کے پاس اس لیے آباکہ انفیں آگ میں کو دنے سے بچاسکوں لیکن میرے اور پتا جی کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا ہو مسلمان اپنے وشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کرتے۔ اب بھی میرے دل میں اپنی قوم کا درد ہے اور میں آپکے مخدّ بن قاسم نے کہا " آپ کو بر کیسے شک ہواکہ سلمان مہمان نوازی کا بدلہ او دیا کرتے ہیں۔ آپ اگر ارور جانا چا ہتی ہیں توسی سرمن آباد کے چندسر دار آپ کے سائق بھیج سکتا ہون "

رانی فی سف سرسے با و س تک محمد بن قاسم کو دیکیها اور کہا ایم اگر میں ارور سب جاؤن توكيا وبان أب كى افراج ميراتعاقب مذكرين كى ؟"

محدثهن فاسم في كماي الدودظلم كى بادشا بهت كا آخدى فلعهد الدبس كس فتح كرف كاداده ترك نهيس كرمكتا. بي وبال ابيسة فيدخاسف كاحال سُن حيكا بول جس میں الوالحس جیسے کئ اور قیدی دم تور اسمے ہیں!

دانى سف كها يرسيكن الوالحس تو فزار بهو چكاس ادراد ورسك قيد فاسف يس با فی قیدی ہماری رہایا ہیں۔ ان کے متعلق سوچنا ہمار اکام ہے۔ اگر آئپ کا قانون بمادسے قانون سے اچھاہے تواسے اپنے ملک میں چلائیے ہمیں اپنے حال پر چھوڈ دیکھے یعربوں کے ساتھ بدسلو کی کی ہمیں کافی سے زیادہ سرا بل چکی ہے " « لیکن ہم بیمقصد ہے کر اُ تھے ہیں کہ ملک خدا کے ہیں اور قانون بھی خدا کا ہونا

چاہیے۔ ہم داجہ اور دعیت کی تفریق مٹاکر نمام انسالوں کو ایک سطح برلانا چاہتے ہیں ہم جبرواستبداد کی بجائے عدل وانصاف کی حکومت چاہتے ہیں!"

دا نی نے کہا در لیکن راج اور رعیت کا جمکھ اتو مندوستان کی ہرسلطنت میں ہے۔ کیا یہ نہیں ہوسکتا کہ آپ جس طرح باقی بندوستان می وسے انسانوں کا قا نون نظرانداز کرنے ہیں اسی طرح ارود کوبھی اپنی حالت پرچھوڑ دیں !"

محدين قاسم في سواب ديايد آب كوبهما استمتعلق غلط فهي سعدادور بهادي التخدى منزل نبيس ميندوستان كى المخدى عدود تك اس انقلاب كابيغام ك جاناچا بتا بول دسنده سب سے پہلے بمادی توجهات کا مرکز اس بلے بناکہ بیاں بعيم سنگھ نے کہا يركيا يرمبرين ہو گاكہ محدثين فاسم خود بهال المكر ديكھ ك دا فی نے جواب دیا معجا وُسلے آفراسے!"

دانی کی رہنمائی میں محد بن قاسم، ذہیر، خالد، ناہمیدا ور زہرا کے علاوہ چند سالاد محل کے کونے کے کشا دہ کمرے میں داخل ہوئے۔علی خالد کو و مکھتے ہے اگ كداس ك سائق ليك كياراني اس سے پلط خودا بني سكست اورمسلمانوں كى فتح كا حال سنا چى كىتى ـ خالد اور د بېرىكى بعد دىكىك مردون سے بغل كى بوت عورتون نے نا برد کے ساتھ ملے بل کرنشکر ہے آ نسوبہائے۔ محدین قاسم نے بچوں کے سریر شفقت كالالقد كهاد مردول سيريك بعد دمكيه سيمصا فحدكميا اورعورتول كونستيدي اودسب سے آخد میں دانی سے ناطب ہوارد نیک دل خاتون امیں آپ کاشکریم

دانی نے محدین قاسم کی طرف غورسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں برگواہی سے رىى تقىي كەبىرالفاظ دىسمى تهيى -

محدين فاسم نے فالداور زبرسے کہالامیرے بلے ابھی بہت ساکام باتی يح تم الطبي اليف سا لقد الكرقيام كاه مي يهي جاوً!"

دانی نے قدرے جھی ہوئے کہا یر برلوگ اس محل میں دہ سکتے ہیں!" مُحدِّن فاسم نے جواب دیا۔ "شکریر الیکن آپ کونکلیف ہو گی!" رانی نے کہا یو اگر میں آپ کی قید میں نہیں تو کل ارور علی جاؤں گی اور بہ سادا محل آپ کے لیے خالی ہوگا!"

ستم دریده النیانیت کی دبی بهوئی آواز بهمایسے کالؤں نکسسب سے پہلے بینی!" دانی نے بچرخورسے محدّ بن قاسم کی طرف دیکھا اور کھا پر تو آپ تمام ہندوسا کوفتح کرنے کا خواب دیکھ دہے ہیں!"

" بان بین تمام مندوستان پراسلام کی فتح چا بهتا موں اور برایک نحاب بین و میں اور برایک نحاب بین و میں اور برایک نحاب اس میں درانی نے کہا بدیونان سے سکندر بھی ہیں ادا دیے ہے کر آیا تھا۔ اور آپ اس سے عمریس بہت چھوٹے ہیں !"

م لیکن سکندر بادشا ہوں کے مقابد بیں شہنشاہ بن کر آیا تھا۔ اس کامقصد لوگوں کو بادشا ہوں کی غلامی سے آزادی دلوانا نہ تھا بلکہ اکفیں اپنا غلام بنانا تھا۔ ہیں خداکی ذبین پر انسان کی با دشا ہمت سے منکر بہوں۔ اسے اپنی طاقت پہ جروسہ تھا۔ بجروسہ تھا۔ بجروسہ تھا۔ بھروسہ تھا۔ کین مجھے فلا کی دحمت پر بھروسہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی شکست یہ تھی کہ اس کی بیان مجھے اللہ کی مدد کا بھروسہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی شکست یہ تھی کہ اس کے اپنے سپاہی اس سے بگر گئے اور میری سب سے بڑی شکست یہ تھی کہ اس کی میں اور یہ میرے دشمن عقے، آن ج میرے ساتھی ہیں اور یہ میری فتح نہ بین اسلام کی صدا

دانی نے مایوس ہوکر کمایہ تواس کا مطلب برہے کہ آپ ارور پر ضرور حملہ کریں گئے ؟"

"يرميرا فرض سع إ"

دانی نے مبتی ہوکہ کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ بریمن آبادا ورادور کے درمیان کوئی ایسی خدتی نہیں جسے آب پاط نہ سکیں لیکن اگر آب مجھے کسی نیک سلوک کی ایسی خدتی نہیں تومیر سے بیٹے پر دحم کریں۔ وہ آب کا آخری دم تک ساتھ دے گا۔ آپ مجھے ارور جاکہ اسے سمجھانے کا موقع دیں ۔ اُسعہ جساکھ سنے بین وسے گا۔ آپ مجھے ارور جاکہ اسے سمجھانے کا موقع دیں ۔ اُسعہ جساکھ سنے بین

دلایا ہے کہ ہمادلج مرے نہیں ذندہ ہیں۔ یں اسے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اب مقابط سے کوئی فائدہ لیکن آپ کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ ہتھیا دو النے کے بعد آپ اس سے کوئی بدسلوکی نہیں کہ بس گے۔ وہ میرا ایک ہی بیٹا ہے۔ اگر آپ کو اس کا مندھ میں دہنا ناگواد ہو تو میں اسے کہیں دورہے جاؤں گی ''

محدّ بن قاسم نے کہا یہ بیں وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ کوئی برسلو کی نہ ہوگی بلکہ حق کے مقابطے میں باطل کی علمبرداری سے دست کش ہوجانے کے لعد ہم اُسے قابل احرّام سمجھیں گئے۔ آپ کب جانا جا ہتی ہیں ؟" ہم اُسے قابل احرّام سمجھیں گئے۔ آپ کب جانا جا ہتی ہیں ؟" " میں علی الصباح دوارتہ ہوجاؤں گی پ

### (4)

اس بات کی وضاحت کی کرمنده کے باشندے ترکستان اورسپین کے باشندوں سے بہت مختلف ہیں اور نیک سلوک سے بہت مختلف ہیں اور نیک سلوک کے بدان سے بہت مختلف ہیں اور نیک سلوک کے بدان سے بغاوت کی توقع نہیں ۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت پرہنے کہ کل تک جوسیاہی ہما دے خلاف شمیر مکھن سکتے آئے ہما دے دوش بدویش لیڈ دے ہیں ب

(4)

دانی لادهی بریمن آباد کے جندسرداروں کی معیت میں ادور بنجی۔ اس نے لینے بینے کی یہ غلط فہمی دور کرنے کی کوسٹسٹ کی کہ اس کابا پ زندہ ہے لیکن ففی کی سوسی کی اور اسے طعنہ دیا کہ تمھاری مال میچھ ماں نے ہتھیار ڈال دینے کی بحویز کی مخالفت کی اور اسے طعنہ دیا کہ تمھاری مال میچھ دشمن کی آد کا دبن چی ہے۔ اس کے ساتھ ہی شہر کے بر وہن نے برمشہور کر دیا کہ دانی لادھی مسلمان سپر سالار سے ہم کلام ہوکر اپنا دھرم بھرشٹ کھی ہے۔ کہ دانی لادھی مسلمان سپر سالار سے ہم کلام ہوکر اپنا دھرم بھرشٹ کھی ہے۔ مختلف ذبا بوں کی حاسم یہ دائی کے مائھ یہ خبرشہر میں آگ کی طرح بھیل گئی۔

اسلام کے بعد کور ان کے بعد کور ان کے دان بڑا بہت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کولادھی ہوی ہو،

اسلام کے بعد کور کر ان کام سے شادی کر کھی کھی۔ اوراس کا اسلامی کا عائشہ تھالیکن یہ اساں کیا دہ تر اساں کیا دوری ان کی حداثہ میں کے بعد کور ان کی حداثہ میں کے بعد کور ان کی حداثہ میں کے بعد کا میں کے بعد اور وہ ہے کہ کور بن تا ہم کے بعد راج داہر کی دولو کیاں خلیفہ دلید کے یاس تھیجے دی تھیں اورا کی نے اردور کی فتح کے بعد راج داہر کی دولو کیاں خلیفہ دلید کے یاس تھیجے دی تھیں اورا کیس کے خلات اولی نے اپنے باپ کی موت کا انتقام لینے کی نیت سے ولید کو کھر بن قاسم کے خلات کی کہ کہر شتعل کر دیا تھا کہ نعو ذباللہ محمد بن قاسم کے ساتھ دربا رِ خلا فت بی بھیجنے سے پہلے اس کے دربارِ خلا فت بی بھیجنے سے پہلے اس کے دربارِ خلا فت بی بھیجنے سے پہلے اس کے دربارِ خلا فت بی بھیجنے سے پہلے اس کے دربارِ خلا فت بی بھیجنے سے پہلے اس کے دربارِ خلا فت بی بھیجنے سے پہلے اس کے دربارِ خلا فت بی بھیجنے سے پہلے اس کے دربارِ خلا فت بی بھیجنے سے پہلے اس کے دربارِ خلا فت بی بھیجنے سے پہلے اس کے دربارِ خلا فت بی بھیجنے سے پہلے اس کے دربارِ خلا فت بی بھیجنے سے پہلے اس کے دربارِ خلا فت بی بھیجنے سے پہلے اس کے دربارِ خلا فت بی بھیجنے سے پہلے اس کے دربارِ خلا فت بی بھیجنے سے پہلے اس کے دربارِ خلا فت بی بھیجنے سے پہلے اس کے دربارِ خلا فت بی بھیجنے سے بہلے اس کے دربارِ خلا فت بی بھیجنے سے بہلے اس کے دربار خلا فت بی بھیجنے سے بہلے اس کی دربار کی فلام کورباری فلام کورباری فلام کی دربار کی فلام کی دربار کورباری فلام کے دربار کورباری فلام کی دربار کورباری فلام کی دربار کی فلام کورباری فلام کی دربار کی فلام کی دربار کی فلام کی دربار کی فلام کی دربار کورباری کا سے دربار کی فلام کی دربار کی فلام کی دربار کی فلام کی دربار کی دربار کی دربار کورباری کی دربار ک

ادود کے چند عدیدار پر تاپ رائے کے رکت تہ دارسے ان میں سے ایک نے پر تاب رائے کے کوئٹ تہ دارسے ان میں سے ایک نے پر تاب رائے کے گئر ان قام یلینے کے بیا تھرے دربار میں یہ کہ دیا کہ رانی نے محکم بن قاسم کی خوشنو دی حاصل کرنے کے بیار تاب کوقتل کیا ہے۔ ان تم محکم بن قاسم کی خوشنو دی حاصل کرنے کے بیار تاب کوقتل کیا ہے۔ ان تم مال خوشی دانی سے داقعات نے فلی کواپنی مال کے خلاف خضرب ناک کردیا 'اوراس نے لادھی دانی سے کہا " کاش تم میری مال نہ ہونیں "

دانی کواپنے اکلوتے بیٹے سے یہ توقع رہتی ۔ یہ الفاظ ایک نشتر کی طرح اُسس کے سینے بیں اتر گئے۔ اس نے لیکے لعد دیگر سے اسپنے بیٹے ' اپنی سوکن اور صاصرین دربار کی طرف دیکھا اور کا نیتی ہوئی آواز میں چلائی :

" بيا! مشرم كرو- مي تمهاري مال بهول- أكران لوگول كى مدد مع تجه تها ي

(سیسلی سفی نظام سے آگے) کروادیا اوراس کے بعد جب اس اوری نے بہتایا کہ اس نے مصن انتقام لینے کے لیے یقصہ تراشا تھانو ولید نے اُسے بھی قتل کر وا دیا۔ پہلا قصہ ایری غلط ثابت ہوتا ہے کہ لاڈھی داوی قبول اسلام کے بعد سلمانوں کی بیاہ میں اچکی تھی اورام سے علام کی بیری ہونے کی حیثیت میں اس کا منصب ہرگز ایسا نہ تھا کہ وہ ارور میں سفیرین کرجاتی اگر یہ ان بھی لیاجائے کہ اس کے لیس لینے بیٹے کے لیے بہت بڑی ترفی تھی تو یہ کیسے ممکن اگر یہ ان بھی لیجائے کہ ایس ایس کے لیس لینے بیٹے کے لیے بہت بڑی ترفی تھی تو یہ کیسے ممکن موسکتا ہے کہ ایک ایسا نوبوان جورت و ممال کی عرب پہند وستان فتح کرنے کا عزم رکھتا تھا، ارور کی ادر ورکی اور کی کوار ورکے بھرے درباد میں جیجے دیا۔ مصوصًا ان حالات میں حبب کرارور کی درائے عامہ اس کے قبول اسلام پرسخت مشتعل ہوں کئی تھی۔

دوسرے قصے کے راوی وہ تاریخ دان میں بینجمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ خلیفہ ولید محد بن قاسم سے پہلے راہی مکب عدم ہو حیکا تھا۔

فی کادل ٹوٹ گیا اور اس نے دہی سہی فوج کے ساتھ دا ہو فراد افتیاد کی۔ مخدّ بن قاسم نے ایک نومسلم سندھی سرداد کوشہر کا حاکم مقرد کیا اور چندون کی تیادی کے بعد ملتان کی طرف بیش قدمی کی ہ

کامیابی کی ذرابھی امید مہوتی تو ہیں تھیں بھرہ تک وشمن کا تعاقب کرنے کا مشودہ دیتی لیکن یہ لوگ کیسے بھی ہیں اور بزدل بھی ۔ جو تھے ارب باپ سے ساتھ وفا نزکر سکے وہ تھادے ساتھ وفا نہیں کریں گے۔ جو دشمن لا کھول سپا ہمیوں کوشکست دے چکا ہے۔ اس کے سامنے تھادے وس بیس ہزاد سپاہی نہیں کھرسکتے۔ سندھ کی آدھی فوج اس کے ساتھ بل چکی ہے۔ ہیں اپنی آنکھوں سے ان سے زیادہ غیور مردادوں کومسلمالوں کے سپر سالار کے پاور اپر ہا تقد کھتے دیکھ چکی ہوں تھادی خیراسی میں ہے کہ تم ہارمان لورور نیادر کھو یہ لوگ عین موقع برتھیں دھوکا دیں خیراسی میں ہے کہ تم ہارمان لورور نیادر کھو یہ لوگ عین موقع برتھیں دھوکا دیں گے۔ اس وقت ذیادہ جوش وہ د کھادہ سے ہیں جنے یں ابھی تک دشمن کے ساشنے آنے کا موقع نہیں ملا "

ففی نے جوش میں آکہ کہا یہ ما آبا فاموش رہو۔ میرسے ساتھی سرتے دم تک میراساتھ دیں گئے یہ

" توبینا یادر کھو! اس جنگ بیں انفیں موت کے سوا کچھ ماصل نہ ہوگا!"

ایک ماہ کے بعد محد بن قاسم بریمن آباد کے انتظامات سے فارغ ہو کر ادور
کی طرف بیش قدی کر رہا تھا۔ فنی کو یہ علوم ہوا کہ مرتے دم نک اس کاس تھ
دینے کا دعویٰ کرنے والے سردادوں کے متعلق دانی کا اندازہ صبحے تھا۔

محدّبن قاسم کی فوج نے ابھی نصف داستہ طے کیا تھاکہ ایک صبح نفی کومعلوم ہواکہ اس کے چند سردار پانچ ہزار سپا ہیوں کے ہمراہ داتوں دات شہر محبولا کر مجاگ گئے ہیں۔

جب محدین قاسم کی فوج ارورسے فقط ایک منزل کے فاصلے پر تھی۔ادور معنے اور تین بزاد سیاہی دامت کے وقت شہر کے دروازے بند پاکرسیڑھیوں کی مددسے فقیل سے اُنٹر گئے۔

## ال كا ولوياً

منان کے عاصرہ کے دوران میں محدین قاسم کو جاج بن ایوسف کی وفات کی خرملی ۔اس کے ساتھ ہی اسے اپنی بوی کا مکتوب ملاحس میں اس نے اپنے باپ کی موت کا ذکر کرنے کے بعد محد بن قاسم کی مال کے تنعلق لکھا کہان کی صحت پھر خراب ہوگئی ہے لیکن ان کی پہنوا ہش ہے کہ آپ ہندوستان ہیں اپناکام عمم كي بغير هرآف كاداده نهكرين زبيده في اپيخمتعلق لكهايد بين ان بزادول بیولوں سے مختلف نہیں جن کے شوہرسندھ، ترکستان اور اندلس میں برسر سکار ہیں اورسندھ کے سپرسالاری بیوی ہوتے ہوئے میرایہ فرض ہے کہ ہیں آپ کی جدائی کو عام سپاہیوں کی بیوبوں کی سبست زیادہ صبروسکون کے ساتھ بداشت كدول، آب نے لكھا تقاكە متان كى فتح كے بعد سميں استے ياس ملواليں كے ليكن والده کی صحت شاید آینده چند حیسند الهنین سفر کی اجازت مذوس - مجھے در ہے کہ گھر کے متعلق آپ کی تشولیش ،آپ کی فتوحات کی دفنار براثر انداز مذہو -انتهائی تکلیف کے دقت آپ کی فتح کی خبرس کران کے چرسے پردونق آجاتی ہے جب تھی ان کاجی اُداس ہوتا ہے تو ہیں ان کے منہسے یہ و عاشنتی ہول۔

سیااللہ ایکھ قرون اولی کے مجا ہدین کی اوّں کا صبرواستقلال دسے "اودجبکھی وہ مخطیکین دیجھتی ہیں توریکھتی ہیں کہ" ذہرا کو میراسلام پنچا دیجھے۔ مجھے ان بہنوں پر دشک آتا ہے جو ہردو ذسندھ کے میدانوں میں مجاہدوں کے گھوڑ دل سے اُڑنے والی گرد دیکھتی ہیں۔ بھرہ میں ان عورتوں اور بچول کا انتظار ہود ہاہے جنھیں آپ نے برہم ن آباد کے قید فانے سے آزاد کر وایا ہے۔ اکھیں کبھیجیں گے ؟ میں اس سے ذیا دہ اور کیا دُ عا کر سکتی ہوں کہ آپ کا ہر قدم بلندی کی طرف ہوا ورمیری نگاہ کا ہر آسمان آپ کے سمار قبال کے یاوّں جو ہے "

چندون کی مزاحمت کے بعد ملتان کے باشندوں نے ہتھیارڈ ال فیے ادد محدون قاسم، امیروا دُدنھرکو ملتان کا امیراعلی مقرد کر سکے ادود کی طرف واپس ہوا۔ داستے ہیں اسے خبر ملی کہ تعزیق کا دا جہری چند دراجی ارجے سنگھ کو پناہ دے کو سندھ برجلے کی تیادی کر دہا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی محد بن قاسم بلغاد کرتا ہوا ادور پہنچا اور وہاں قیام کیے بغیر قنوج پر چپڑھائی کردی ۔ سندھ اور داج پوتانہ کی مرحد پر دونوں افداج کا سامنا ہوا۔ دا جہری چند رہے سنگھ کی ذبائی یہ سن کر اس کی اعاشت کے لیے آمادہ ہوا تھا کہ ہرونی جملہ آوروں کی تعداد دس ہزاد سے دیادہ نہیں لیکن جب اس نے اپنی آئکھوں سے یہ دیکھا کہ محد ہوں ہزاد سے کہ نو موسے سنگھ کو دس ہزاد سے کے نفرے لیکن جب اس نے اپنی آئکھوں سے یہ دیکھا کہ محد ہوں تو دہ جس سنگھ کو کہ سناہ ہوا میدان چھوڈ کر واپس بھاگ گیا۔ بے سنگھ کے بعض سائھیوں نے اُسے کو ستاہ ہوا میدان چھوڈ کر واپس بھاگ گیا۔ بے سنگھ کے بعض سائھیوں نے اُسے کو ستاہ ہوا میدان چھوڈ کر واپس بھاگ گیا۔ بے سنگھ کے بعض سائھیوں نے اُسے کو ستاہ ہوا میدان چھوڈ کر واپس بھاگ گیا۔ بے سنگھ کے بعض سائھیوں نے اُسے

کے یہ تنہ جنوبی متد کا مشہور شہر نہیں بلکہ موجوں اور سے بور کے قریب اس زمانے کی ایک طاقتور را سن کا وارالحکومت تھا۔

دات کے وقت اس سے مشعل کی دوشنی ہیں بھرائیک بالدزبیدہ کا کمنوب پڑھااور اس کی نگا ہیں دیر ٹک ان الفاظ پرمرکوند دہیں۔ بسترمرگ پر ائ جا اب کے آخری الفاظ برکھے یہ میری ڈوج جسم کی قیدسے آزاد ہوکر ال میدانوں پر پرواڈ کرسکے گی جمال میرابیٹا اسلام کی فتوحات کے جھنٹر سے تفسیب کرا ہاہے ،

### (4)

تین ماہ کے بعد محدین قاسم عرب میا ہمیوں کے علاوہ ایک لاکھ سندھی و مسلم اور آن غیر سلم سپا ہمیوں کو فوجی تربیت و سے چکا کھا جو اسلام قبول بند کے باوجود باتی تمام ہندوستان کی آخری حدود تک اس کمسن سالار کی فنوعا کے برجم لہرانا اسنانیت کی سب سے بڑی خدمت مجھتے ہے یوس کے عدل الفعان نے اسے مفتوح علاقے کے ہر باشندے کی نگاہ میں ایک دلوتا بنادیا تھا۔ وہ اسے لپنا بخات دہندہ مجھتے تھے اور باقی ہندوستان کے یا ایسے نجات دہندہ کی صرود ت

ایک دن ارود کے ایک شہود منگ ترامش نے شہر کے ایک چودا ہے میں اپنا مثاب کا دنما آت کے لیے دکھ دیا۔ یہ سنگ مرسر کی ایک مورتی تقی جس کے میں اپنا مثاب کا دنما آت کے لیے دکھ دیا۔ یہ سنگ مرسر کی ایک مورتی تقی جس کے نیچے یہ الفاظ کندہ منے یہ وہ دیو تا جس نے اس ملک میں عدل اور مساوات کی حکومت قائم کی "

شہرکے ہزادوں باشندہے اس مودتی کے گروجمع ہوگئے اور مورتی کو پاؤں سے لے کر سرتک بچولوں بیں ڈھانپ دیا جادوں کے بہت سے سردار اس مودتی کو اپنے گھر کے ذیزت بنانے کے لیے سنگ تراش کو منہ مانگے وام دینے کے لیے تیاد تھے لیکن شہر کے پروہتوں کا پرمتفقہ فیصلہ تھا کہ محدین قاسم محدین قاسم کی طرف سلے کا ہاتھ بڑھانے کا مشورہ دیالیکن اس نے چاروں طرف سے مایوس ہو کربھی پیمشورہ قبول نزکیا اور جنوب کی طرف زاہ فراد اختیالہ کی ۔ سے مایوس ہو کربھی پیمشورہ قبول نزکیا اور جنوب کی طرف زاہ فراد اختیالہ کی ۔ صرف دوسرد اددں سنے اس کا ساتھ دیا اور باقی محمد بن قاسم کی بناہ میں چلے آئے۔ اس سے سے مارش مارست کر سنے اور سندھ کی

اس کے بعد خور بن قاسم سندھ کے انتظامات درست کرنے اور سندھ کی ہمسایہ دیا سنوں پر چوٹھائی کرنے سے پہلے اپنی افواج کواز سرفومنظم کرنے کے بہر ایس ایس ایس ایس ایس دن پہلے الدور دائیں چائیا ، بھرہ سے ایک فاصد اس کی آمدسے ایک دن پہلے الدور پہنچ پہلے الدور پہنے ہے کہ ایس ایک بست فری کہا یہ سالار اعظم ! بیں ایک بست فری کہا یہ سالار اعظم ! بیں ایک بست فری کے دارا ایمان ایک بست فری کہا یہ سالار اعظم ! بیں ایک بست فری کہا یہ المان ہوا دا "

مور بن قاسم کے پرسکون چرہے پرتفکات کے بلکے سے آتاد پراہوئے اور اس نے اپنے ہونٹوں برایک مغموم مسکل ہرٹ لاتے ہوئے کہا " یہ خبریری مال کے متعلیٰ تر بنس ؟"

ایلی نے اثبات بیں سر بلایا اور حبیب سے خط کال کر محد بن قاسم کے باتھ میں دے دیا۔ محد بن قاسم سے باتھ میں دے دیا۔ محد بن قاسم نے جلدی سے خط کھول کر پیٹر ھا اور سواناللٹر وَاِنّا اللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰمِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰہِ وَاللّٰمِ وَاللّ

شام کے وقت شاہی محل کے اس حصے ہیں جسے محد بن قاسم نے لینے قیا ا کے لیے منتخب کیا تھا، شہر کے معززین کے علاوہ کئی بیوائیں جمع تھیں ہجن کی نگاہوں میں فاتح سندھ ایک نیک دل بھائی اود ایک دحم ول باب کا وتتب عاصل کر جہا تھا ہو اُسے اس دیوتا وُں کی سرزین پر ایک نیا دیوتا خیال کرتے

محدّین قاسم نے محل سے باہرنکل کر ایک مختقرسی نقریر ہیں ان کاشکر یہ اکہا ۔

جیدے دیوتاکی مورتی کامقام سروادوں کے محل نہیں بلکہ ہمادے مندوہیں یسنگ تراس نے بھی اپنے شا ہکاری اہمیت محسوس کستے ہوئے یافیصلہ کیا کہ اسے کسی مندر میں جیگردی جاتے ۔ پروہتوں نے اس کے لیے بدھ کا ایک پرل نامند منتخب کیا۔
مندر میں جیگردی جاتے ۔ پروہتوں نے اس کے لیے بدھ کا ایک پرل نامند منتخب کیا۔
منام کے دقت مورتی کومندر کی طرف لے جاتے ہوئے شہر کے پروہتوں اود عوام کا جلوس شاہی کی کے سامنے سے گذوا بھیم سنگھ نے بھاگ کرمگری قاسم کو اطلاع دی کہ لوگ آپ کی مورتی کو مندر میں نصب کرنے کے لیے جا اسے ہیں۔
مخری ن اسم پر بیٹان ہوکر محل سے باہر نکلا ۔ چلوس اسے محل کے دروازے کی سیڑھیوں پر کھڑاد کھے کردگ گیا۔ شہر کے بڑھے پہروہمت نے آگے بڑھ کر کہا۔
میر چیوں پر کھڑاد کھے کردگ گیا۔ شہر کے بڑھے پہروہمت نے آگے بڑھ کر کہا۔
مزید ہوگ آپ کی اس سے نیا دہ عزت نہیں کرسکتے ۔ یہ ایک سنگ تراش کا کہال ہے ۔ لیکن آپ کی تصویر جو اُن کے دلوں میں ہے ، اس مورتی سے کہیں ڈیا دہ حسین ہے ۔ اُس

عُرِّبن قاسم في بلند آواذ مين بجوم كونحاطب كرتے بوستے كما "عظهرو! بين تمسے كچھ كهناچا بهتا ہوں!"

نا قرس اور شهنا یموں کی صدائیں بند ہوگئیں اور مجمع پر ایک سکوت طاری ہو گیا۔ محد بن قاسم نے اپنی نقر پر میں اصنام پرستی کے متعلق اسلام کے نقطہ بھا ہ کی وضاحت کی اور اختیام پر عوام سے پر اپیل کی:-

" مجھے گنگاد مذکرو۔ مجھ میں اگر کوئی خوبی ہے ، تووہ اسلام کی عطاکی ہوئی ہے اگر اسلام کا ہیروکار ہوکر میں انسانیت کی کوئی اچھی مثال بن سکتا ہوں تی دروازہ سبب کے لیے کھلا ہے ۔ تم میری پوچا نہ کر و بلکہ اس کی پوچا کر وحس نے مجھے بنایا ہے ، حس کی میں عبادت کرتا ہوں جس کا دین ہرانسان کو عدل و مساوات اور حرسیت کا مبتی و بیتا ہے !"

وگ جذبات سے مغلوب عقے لیکن مورتی کے مقابلے بیں وہ جینے جا گئے دارتا كے حكم كى مكميل سے انكادين كرسكے جب محدّبن قاسم نے يركها كر مجھے برسب كچھ ديكھ كردومانى تكليف بوئى مع " توسنك تواش في اسك برصف بوق إعد با نده كر كهايدايك سنك تراش صرف مورتى بناكرابين جذبات كاظهاد كرسكا ب يس نے داوتا وّں کے نام سنے تھے اور ان کی مختلف خیالی تصویریں بنایا کرتا تھا۔ محر اب آب کو دیکھنے کے بعد مجھ لقین ہوجیکا ہے کہ میں خواہ کسی داوتا کی تصویر بناؤں اس کی شکل وصوربت وہی ہو گئ جو آپ کی سے میرابیا بیلا کی جنگ بیں زخمی ہواتھا۔ آپ نے دومرے زخیول کی طرح اس کی بھی نیمادداری کی اور اُس کے زخم اچے ہو گئے لیکن یماں پہنچ کروہ بمار ہوگیا اور چندون کے بعد على بسامرتے وقت دہ آپ کے اس دو مال کو پوم رہا تھا جو آپ نے اس کے زخم پر باندھا تھا اس نے جھے سے وعدہ لیا تھا کہ ہیں اس کی مورتی بناؤں گالیکن آپ کوبریم دیکھ كرشايداس كى اتماكويمى دكه موريس اين بين كے ديوناكى بوجاكرنے كى بجائے اس کا حکم ماننا ضروری مجھتا ہوں۔ اگر آپ کا حکم ہے تو بیں بیمورتی تو است

می بن قاسم نے جواب دیا رسے آپ کا مجد پربٹراا حسان ہوگا!" مرا جسان ؟ بوں نہ کیے۔ اس مورتی کے ٹوط جانے کے بعدیمی ہیں آپ کوایک دیوتا ہی مجھوں گا ورسندھ کے لاکھوں انسان بھی آپ کودیوتا ہی خمال کریں گے۔"

مرازین قاسم نے کہاردلیکن میری متنا فقط بیرہے کہ ہیں اس ملک میں انسانیت کالیک خادم ہونے کی حیثیت میں پیچانا جاؤں " سنگ تراش نے بیلنے پر منچرد کھ کہ تینئے کی ایک حزب سے مودتی کے ایک طرف سے اڈتی ہوئی گرود کھائی دی اور آئ کی آن ہیں بچاس مستے عرب مورد ادم وستے اڈتی ہوئی گرود کھائی دی اور آئ کی آن ہیں بچاس مستے عرب مورد ادم وستے ۔ محد بن قاسم ایک سفید گھوڑ ہے پر سوار فوج کی صفوں ہیں جبحہ دگا آتا تھا۔ دور سے آئے والے سواروں کی دفرار دیجہ کر اس کا ما تھا تھن کا اور وہ لینے بہند سالادوں کے ساتھ ایک طرف ہوکر آئے والے سواروں کی داہ تھے دگا۔

ان سواد و سکے ہمراہ محد بن قاسم سکے وہ سالاد بھی سکتے جو ایک ہفتہ پہلے بھرہ کے بڑھ کو گئے۔
پہلے بھرہ کے لیے دخصیت پر دوانہ ہوئے تھے۔ ایک سواد نے اسکے بڑھ کو گئے۔
بن قاسم کو ایک خط بین کرستے ہوئے کہا یہ یہ امیرالمومنین سیمان بن عبد الملک کا کمتوب ہے ؟

محری ناسم نے پونک کر کہا یہ امبر المومنین ....سیمان .... ب اس نے بواب دیا یہ بال اخیفہ ولید وفات پاچکے ہیں " محری بن قاسم نے " إنا للّہ وُلِنَّا لِیهِ وَا حدی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پڑھا اور کچے دیدگر دن مجھ کا کر سوچھنے کے بعد قاصد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سمجھے سیمان سے بہی توقع تھی۔ یزیدبن ابو کبشہ کون ہیں ؟" ایک ادھی محری توقع تھی۔ یزیدبن ابو کبشہ کون ہیں ؟" ایک ادھی محری توقع تھی۔ یزیدبن ابو کبشہ سے مصافی کیا ۔ اور کہا یہ ہی کواس فوج کی قیاد ت مبادک ہو۔ میں امیر المومنین کی بیٹریاں پہننے کے بلیے حاصر ہوں ؟

یزیدبن ابوکبشه، محادثین قاسم کی مغموم کمسکولیمنظ سے متا نژی در کے لغیر ہز دہ سکا۔ اس نے بیڑا و کبیں ان سے شماد سپا ہیوں کی طرف و بکھا ہو کوئ کے بلے امیر عساکہ کے حکم کے منتظر تھے بھران سالاروں کی طرف و بکھا ہو ولید کی موت اود سلیمان کی مسندنشین کی خبرشن کر محدّ بن قاسم کے گرد دہم ہوگئے تھے۔ "كرشے الله دید لیکن بچرم ال مكر ول كو بوابرات كا انبار سمح كر ان بر لوٹ برا۔
اس واقع كے بعد الدور كے برادوں باشندے اسلام كى تعليم كے ساتھ دلجيبى بلينے ساتھ دلجيبى بلينے ساتھ دل وعوض ميں نومسلموں كى تعداد ميں است دن احداد ميں است دن احداد ميں اور سندھ سكے طول وعوض ميں نومسلموں كى تعداد ميں است دن احداد ميں اور احداد ميں احداد ميں اور احداد ميں احداد ميں اور احداد ميں ادر احداد ميں اور احداد ميں احداد ميں اور احداد ميں اور احداد ميں احداد ميں اور احداد ميں احداد ميں اور احداد ميں احداد

(m)

ادورسے چندسالار دخصدت پرجادہ سے ان کا ادادہ تھاکہ والسی پیلیے بال بچوں کوساتھ لاکرمستقل طور پرسندھ میں آباد ہوجائیں۔

محدّ بن قاسم نے زبیدہ کو لکھا کہ وہ بھرہ سے سندھ آنے والی تو آئیں گے ساتھ جلی آئے اور بھرہ کے حاکم کو بیھی لکھا کہ اسے باتی عور توں کے ساتھ سیا ہیوں کی حفاظت میں ارور تک بہنچانے کا انتظام کرے اس کے بعد وہ چند دن راجبونا نہ اور پنجاب کی تسخیر کے لیے نقشے بنانے ہیں مھروف رہا چہد ون کے غور وخوی کے بعد اس نے بیخاب سے پہلے دا بچوتا نہ کو مسخ کرنا حروں نمال کیا ،اس کا ادادہ تھا کہ زبیدہ کی آئدتک دا جبوتا نہ کی مہم سے فادع ہو جائے ، وراس کے بعد ملتان کو اپنا مستقر بنا کر بنجاب کا درخ کرے چنا پنجہ اس نے بھرہ جائے والے سپا ہمیوں کے دخصت ہونے کے سامت دن بعد ایک شام شہرسے باہر فوجی مستقر بیں اپنی فوج کے سامنے مختقر سی تقریم کے بعد انفین بیمکم دیا کہ وہ علی الصباح کورج کے سامنے مختقر سی تقریم کے بعد انفین بیمکم دیا کہ وہ علی الصباح کورج کے بیاد دہیں۔

لیکن ایک مغربی مورخ کے قول کے مطابق محد بن قاسم کا افتاب اقبال عین دو بہرکے وقت عزوب ہورہا تھا میسے کی نماز کے بعد جب ارور سے عین دو بہرکے وقت عزوب ہورہا تھا میسے کی نماز کے بعد جب ارور سے باشند سے بڑاؤ بیں جمع ہوکر محد بن قاسم کو الوداع کہ دس جمع اور ورتبی ماسکے بڑھ بڑھ در مدرسیا ہیوں کے گوں میں بھولوں کے بارڈال دہی تھیں۔ اچانک اسکے بڑھ بڑھ کر سیا ہیوں کے گوں میں بھولوں کے بارڈال دہی تھیں۔ اچانک

بزید بن ابوکسشر نے محسوس کیا کہ وہ خود آیک لا کھ جا نباز وں سکے قائد کے ساہمے

ایک مجرم کی میشیت بین کھڑا ہے جھ بی قائم کے بدالفاظ کر میں امیرالمومنین کی

بٹریاں پیننے کے لیے حاصر ہوں!" اس کے کالوں بین بادبار گورنج آہے ہو دہ

محسوس کر دیا بھا کہ قدرت نے اس کے کلاوں بین بادبار گورنج آہے لا دیا

محسوس کر دیا بھا کہ قدرت نے اس کی نگا بین کئی باد آٹھ آٹھ کر ٹھکیس اور ٹھک بھک

ہوئی تھیں ۔ اس نے اپنے ساتھ بون کی طرف دیکھا ۔ ان سنب کی گرد بیں جھ کے گئی میں

ہوئی تھیں ۔ اس نے اپنے ساتھ بون کی طرف دیکھا ۔ ان سنب کی گرد بیں جھ کے کہا یہ کہ اور کہ تعدید اس نے

ہوئی تھیں کئی باد الفاظ اس کی زبان تک آپ آپ کرڈک گئے ۔ بالا تخداس نے

ہوئی تھیں کئی باد الفاظ اس کی زبان تک آپ آپ کرڈک گئے ۔ بالا تخداس نے

ہوئی تھیں کئی باد الفاظ اس کی زبان تک آپ آپ کرڈک گئے ۔ بالا تخداس نے

ہوئی تھیں کئی باد الفاظ اس کی زبان تک آپ آپ کرڈک گئے ۔ بالا تخداس نے

مالی ان میں نے جواب دیا ہو آپ پریشان بنہ ہوں ۔ آپ فیقل بچی ہیں ۔

فالد انفین محل ہیں نے جواب دیا ہو آپ پریشان بنہ ہوں کو تھ کا

فالد انفین محل ہیں نے جواب دیا ہو آپ پریشان بنہ ہوں کو تھ کم دد کہ ہم نے آئے کو تھ کا

ادا دہ ملتوی کر دیا ہے ۔ "

بھیم سنگھرنے آگے بڑھ کر کہا" اگراس خطیس کوئی رازی بات رہوتو ہم سب بہماننے کیلیے بے قراد ہیں کہ در بارخلافت سے آپ کو کیا حکم ملاہے ؟ محدّین فاسم نے خطم محدّین بارون کے باتھ میں دیتے ہوئے کہا" یہ آپ کورڈھ کر سُنادیں گے :

(4)

نام کے وقت ادور سے ہرگلی کو ہے میں کٹرام مچا ہوا تھا۔ مجانے بن یوسف کے خاندان کے سابھ سینمان کی بڑائی دشمنی کی خبر شہور ہو چکی تھی۔ ہر گھریس سندھ کے نے گورنزی آند اور محد کن قاسم کی دوائلی کا ذکر ہورہا تھا شہر کے ہزار دِن مرد، عورتیں اور بہے شاہی محل کے گدو جمع آبوکر شور مجانے ہے۔ نماز مغرب کے بعد محد بن قاسم کی فوج کے تمام عمد بدار محل سے ایک

وبیع کمرنے بین جمع ہوئے۔ محد بن قاسم کواس کی مرضی کے خلاف اس اجتماع بیں مشر یک ہونے کے برمجبود کیا گیا۔ اس نے ایک محفوسی نفرید میں کہا:۔
مد بیں صبح دمشق دوانہ ہو جانے کا فیصلہ کہ بچکا ہوں اود اس فیصلے پر نظر تانی کوستے کے بیاد فرض اطاعت امیر نظر تانی کرتے کے لیے تیاد نہیں ۔ ایک سپاہی کا سب سے پھلا فرض اطاعت امیر ہوں اور اپنے نئے حاکم کے ساتھ پودا ہورا تعاون کریں ۔ امیرا کمومنین سیمان غالبًا یہ دیکھنا چاہے ہیں کرمیرے دل

بین اطاعت امیر کاجذبه سے یا نہیں۔ دمشق سے دوا مگی کے دفت وہ مجھ سے
برطن ہو گئے سکتے لیکن میر وہ زمانہ تھا، جب ان برکسی دمتہ داری کا او مجھ نہ تھا۔
ااب وہ امیرا لمومنین ہیں اور سلجھے بقین ہے کہ ان کے مزاج میں نبدیلی آ جگی

ہوگی ۔ ہست مکن ہے کہ وہ مجھے ہندوستان میں اپناادھوراکام بوراکرنے کے میں اپناادھوراکام بوراکرنے کے میں ان کی غلط فہی دور نذکرسکاا ور مجھے دوبارہ بمال آنے

كاموقع مذوياكيا توجهي بزيدين الوكيشه كي اطاعت تمادا فرض بهوكا!"

معیم سنگھ نے کہا یہ آپ ہوتھ کہ دیں ہم مانے کے بیے تیاد ہیں لیکن سندھ کے تمام مردادوں کی دائے بہرہے کہ آپ اس وقت تک بہال سے خواتیں جب نک کہ آپ کو خلیعہ کی نیک نیتی کا بقین نہ ہموجائے۔ ہیں دہرسے دشق کے واقعات سن چکا ہموں اور میرادل گوائی و تبلیعے کہ سلیمان آپ کے ساتھ بہدت براسلوک کرے گائیم آپ کو سلیمان کی دعیت نہیں ہم جھتے بلکہ اپنے دلوں کا باد بناہ سجھتے بیں۔ ہم آپ کو اشادے پر آگ میں کو دسکتے ہیں لیکن یہ گوادہ نہیں کر سکتے کہ ہماری آ تکھوں کے شاخت آپ کو بیٹریاں پہنائی جائیں۔ آپ کے عرب ساتھیوں کے دلوں کی دربارخلافت کا احرام ہوتو ہولیوں ہم آپ کے دلوں کی دربارخلافت کا احرام ہوتو ہولیوں ہم اس کے حسن منظم سے الیسے خلیدہ کا احرام کو تو ہولیوں ہم سے خسن منظم سے الیسے خلیدہ کا احرام کو تو ہولیوں کے دلوں کی دربارخلافت کا احرام ہوتو ہولیوں ہم الیسے خسن منظم سے الیسے خسن منظم سے الیسے خسن منظم سے الیسے خسن منظم سے الیسے خلیدہ کا احرام کر من منظم سے الیسے خسن منظم سے الیسے خسن منظم سے الیسے خلیدہ کا احرام کر من منظم سے الیسے خلیدہ کا احرام کی من منظم سے الیسے خلیدہ کا احرام کی من منظم سے الیسے خلیدہ کا احرام کی من منظم سے الیسے خلیدہ کی احدادہ کی من منظم سے الیسے خلیدہ کی اس کا حرام کی من منظم سے خسن منظم سے الیسے خلیدہ کا احرام کی من منظم سے الیسے خلیدہ کی احدادہ کی من منظم سے اس منظم سے خسن منظم سے کو اس کی من منظم سے کھوں کے دو اس کی من منظم سے کی من منظم سے کھوں کی من منظم سے کھوں کی منظم سے کھوں کے دو اس کی من منظم سے کھوں کی من منظم سے کھوں کی منس کی منسلے کی منسل

بغاوت وراصل اس عظیم الشان مقصد سے بغاوت ہو گی جس کے لیے گزشندایک صدى بيں لا كھوں سروروش اينا نون بهاچكے ہيں ۔ يہ ايک لا كھ السال تمام ہندوستا كوفتح كرف كيدكاني بي اودميرى جان اس قدد البم بهين كربس سندهدكى ایک لا کھ تلواروں کو عالم اسلام کی ایک لا کھ تلواروں سے محراف کی اجا زت مے دوں ایسی بغادت میں میری فتح بھی مسلمانوں کی بدترین سکست کے مترادف ہوگی کیا بیں برگوارا کرسکتا ہول کہ اس وقت ترکستان اوراندنس بہاری ہو افداج مصروب جمادی وه صرف اس بلے والس بلائی جائیں کہ سندھ کے ميرمالادسفايني جان كے تون سے عالم اسلام كے خلات بغاوت كردى ہے۔ اگر بیسوال میری اور سیلمان کی ذات تک میدود ہوتا توشا بدیس اس کے سامنے ہتھیادندڈالتا لیکن بیناس قوم کےسامنے ہتھیاد ڈال رہا ہوں جسلمان كواپناخلىغىسلىم كرى يى ـ اگرمېرى موت مىلمالۇل كواتىنى برسے انتشار سے بچاسكة توسي اسے اپنی نوش نصيبي مجھول گاتم يدكه چكے ہوكةم ميرب اشادسے برجان قربان كرسنے كے ليے تياد ہو۔ ہيں تم سے كوئى فربانی طلب كرنے كامتى داد نہیں لیکن اگرتم چاہتے ہو کہ سندھ سے دخصیت ہوتے وقت میرسے دل برکوئی بوجهد ناموا در میں اپنے دل میں براطمینان سے کرجاؤں کرسندھ میں میرا کوئی كام ا دهود ارز تفاتوتم بودين عملاً قبول كرچكے مواس كادبان سيسے بھى اعلان كردد دميرى يد دعوت اپنے ان تمام احباب كے ليے سے جواس جگر موجود ميں تم جیسے لوگوں کے قبولِ اسلام کے بعد سندھ کا مستقبل کسی محدین قاسم کامخناج نه بوگا، اب بوشاکی نماز کا وقت بهود باست اور آج میری حالت اس مسافر کی سی ہے جوایک لمرمفر کے بعد منزل پر قدم دکھتے ہی سوجانا جا ہما ہو سی يرنهيں چاہتاكه آپ ميرى ذات سے متاثر ہوكر فودًا كوئى فيصله كريں ليكن

محودم كرناچا به تاسيد يهم ذندگی اورموت بين آپ كا سات وسين كاحد كريكي بي اور به حد توطن والانهيل. آپ سنده بين ربين سنده كو آپ كی صرورت ہے ۔ آپ كروب ساخى اگر آپ كا ساخ چھوڑ بھی دیں تو بھی بھاری ایک لا کھ توادیں آپ كی مفاطت کے بلے موبود بین اور صرف بین نہيں بلكه سنده كا ہر بح پر اور اور ها خطر سے کے وقت آپ پر جان قربان كر سف كو تياد آو گا . بھي وان کے بليد آپ بند محالي اور كم اور كر مان قربان كر سف كو تياد آو گا . بھي يہ اطمينان نه ، ہو جائيں حب تك بھيں يو اطمينان نه ، ہو جائيں اور كم اور كم اس وقت تك مذ جائيں حب تك بھيں يو اطمينان نه ، ہو جائيں اور كم اور كھر فيصله كريں كہ مندن كر در كھيں اور كھر فيصله كريں كہ وہ ہزادوں اور ھے جو آپ كو اپنا بو اپنا بھائى سمجھتى بايں ، آپ پر كوئى حق بينا سمجھتى بايں ، آپ پر كوئى حق بين بولى بالمان و المحمد بينا سمجھتى بايں ، آپ پر كوئى حق بولى بالمان و بينا سمجھتى بايں ، آپ پر كوئى حق بينا بالمان و بينا سمجھتى بايں ، آپ پر كوئى حق بينا ساتھ بالمان و بينا سمجھتى بايں ، آپ پر كوئى حق بينا بالمان و بينا ساتھ بالمان و بينا بالمان ب

اختیام بر تھیم سنگھ کی آواز محراکتی ۔ فاصرین ایک دومرے کی طرف ن

زبرنے کمای آپ انچی طرح جانتے ہیں کہ سلیمان آپ کے ساتھ نیک سلوک ہیں کہ سلیمان آپ کے ساتھ نیک سلوک ہیں کہ بیس کے ساتھ نیک سلوک ہیں کہ بیس کے آپ ہیں کھی ساتھ ہیں اور مجھے امیر المومنین کی خدمت ہیں گا۔ ہونے کا موقع دیں میری جان اس فذرقیمتی نہیں نیکن سندھ اور عالم اسلام موات ہے کی خرودت ہے ''

محدٌ بن قاسم نے بواب دیا ہو میں اپنے ہرسیا ہی کی جان کو اپنی جان سے ذیاد قیمتی سمجھتا ہوں اور بھیم سنگھ ! محصارا اور بھی اسے دیادہ قیمتی سمجھتا ہوں اور بھیم سنگھ ! محصارا اور بھی ارسے ساتھیوں کاشکر ہم اور کی میرے باس الفاظ نہیں لیکن تم میری ذات کومیرے مقصد سے ذیا دہ اہمیت دے دسے دیو ہو۔ تم نہیں جانتے کہ دربا و خلافت سے میری

というできることがは、これによりは、これには、 Land Collection of the second من رواد المسلم المسال المسالم いっとっていないとう いいまれていましているとうないかはいい Dietalian Company مركان كافيرل المناب الم in the property of the said of the said ن المسروي من المراج ال يزبدبن الوكبشهن وازدى خالد، زبراور معيم سنكم الوكبشر كي ساعف أرسي عظ محدَّن قاسم ورواز در مر كرك كران كي طرف ويجعف دكا بريد في قريب بنج كر فالدوز سراور عبيم سنگه كور خصبت كيااور محكرين قاسم كے باعظ ميں باعد وال كر اس كي كرد ين داخل جوال الله كمرس مين مسعل جل درى تقى على كرمى يرسود ما عقا - محدثين قاسم في يزيد کوایک کرسی مربعظے کا اتبارہ کرتے ہوئے کہا م اس لط کے کومیرے ساتھ بہت المحتب سے بیریمی برسمن آبادیس فید تھا۔ يربدن مسكرات بوست كها "اس سرزمين بين وه كون م حسراب مخذب قاسم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے موضوع سخن بدلنے کی بیت سے کہا۔ ورسين عابرا عاكر منصب بوفي سے يملے آپ كومبنده كے تمام حالات بنادوں ميرااداده تفاكه على الصباح آب معطول ليكن بدا جما مواكد آب فودى آكة ي

نوبيوں كامعرف مزجى بهوتا توجى ميں آپ كى دغون برا نكار مذكر تا يمري ترديك اسلام کی سب سے بڑتی نونی یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ مسلمان ہیں!" محری فاہم نے اور کہ مسلم کو سے سے لگالیا اور کہا سمسلمانوں میں محصن محصنے ہزاروں انسان ملیں گئے ۔ محصن محصنے ہزاروں انسان ملیں گئے ۔ ایما اور سرداروں نے محمر سنگھ کی تعلیدی اور صلفہ مکوش اسلام ہوگئے ۔ ایما اور سرداروں نے محمر سنگھ کی تعلیدی اور صلفہ مکوش اسلام ہوگئے ۔ جب بہ لوگ عِثا و کی تماز اوا کرنے کے لیے کرنے سے ماہر نکل دیے گے تو محل کے ایک اور کرے سے ارور کے بوٹے پر وہرت کی قیادت میں مقرزین تنہر كالك وفدمز بدس الوكستر ملافات كے بعد واليس جار ما تھا۔اس وفدك الكان مرهائے ہوئے جب وں بے ساتھ زید کے کرے میں داخل ہونے تھے اورمسكات موسئة باير نكل يزيدان ك ديوناك جان بجائے كا وعده كريكا تها . وروہ مرکسوس کر رہے تھے کر سندھ کے افغاب کے گرد جمع ہونے والے بادل المار ال المار ومت الداس كي ساحى على سے باہر تنظے توليے تماد لوگ ال سے كرد مع ہو گئے ، ہزاروں سوالات کے جواب میں بروہت نے فقط یہ کماکہ مم این النظ كرماد استره كي مقدر كرستان كي محرست مل حكى سي بهادا داويا تعين ひかんはいいはいいいようのないではいいという いっというというというというというというというというという

دوا داری برسے اور شکل وقت میں ناصرالدین والی دیبل اور تھیم سنگھ کی مدایات برعمل کرستے کی تاکید کی .

یزبدنے اُسطے ہوئے کہا '' بیں آپ سے حرف ایک اور بات کہنا جا ہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ سیلمال کے حکم کی تعمیل میں بھاں سے برڈ بال ہیں کردست ہونے بر صندرز کریں ۔ اس سے ہزاروں انسا نوں کے ول مجروح ہوں گے اور ممکن ہے کہ لوگ مشتعل میں ہو جائیں ''

م اگراپ اسی میں مصلحت بھتے ہیں تو میں ضدنہ میں کروں گا۔ ورنہ اطام امیر کی بیڑیاں پہننے ہوئے میں نخ محسوس کرتا "

بندبدسنے مصافحہ کرتے ہوئے کہات میں ایک ادرسوال پوچھنا چاہتا ہوں عرب سالادوں میں سے آپ کا بہترین دوست کون سے ؟"

" میرے سب دوست بی لیکن ہوشخص میری دندگی کے ہرب لوسے دا تھن ہے دہ در برے ، دہ ہروقت آپ کے ساتھ دہے گا!"

" دہ ایس کے ہر مکم کی تعمیل کرے گا!"
" دہ ایس کے ہر مکم کی تعمیل کرے گا!"

سين آپ ك دخون بون سے بها اسے دوانه كردينا چاہرا بول،

آب اسے میرسے کرسے میں بھیج دیں "

محدّ بن قاسم نے علی کو جگایا اور کہا یہ انصیں ان کے کرے بیں چوڈ آ د

(Y)

يزيدكواس كے كمرے بي جيواكر على أنبركو بلافے كے بيے چلا كيا اوريزيد

یریدنے کہا سم کے سے سندھ کے حالات پوچھنے نہیں آیا۔ ہیں آپ کویہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ بہیں دہیں گئے '' محدّ بن قاسم نے جواب دیا ''آپ کی ہمدددی کا شکریہ! لیکن ہی امیارلوپین کے حکم سے سرتا ہی نہیں کرسکتا ''

" لین آب نہیں جانتے کہ سیمان آپ کے خون کا پیاسا ہے!"

" مجھے معلوم ہے، گر میں یہ نہیں چا ہمتا کہ میرے خون کے چند قطروں کے ۔
یہ عالم اسلام دو محقول میں نقیع ہوجائے "

"آپ اس عمر بیں مبری توقعات سے کہیں ذیادہ دوداندلی بین بی مجھے بقین ہے کہ اگر میں نود جاکرسیمان کو یہ بتا ڈل کہ سندھ میں ایک لاکھ سے ذیادہ سباہی آپ کے جلاف بھیناً اب کے لیے اپنے خون کا آئوندی قطرہ تک بہادیں گے، تو وہ آپ کے خلاف بھیناً اصلانِ جنگ بنیں کرے گا

" بیکن اس کالازمی نتیجہ برہوگاکہ میں اور میرے ساتھ مسلمانوں کی ایک بست مڑی جماعت مرکز سے کرے کرعلی کھر جائے گی اور ہم اس دنیا ہیں ایک اجتماعی جدوجہ دیکے الغام سے محروم ہوجائیں گئے۔ میں آپ کو یہ مجھانے کی عزودت بنیں سمجھتا کہ لامرکز بہت دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو سے ڈوبتی ہے !"

یزیدنے کہا یہ میرے پاس نمازسے پہلے ادور کے معززین کا ایک و فد آیا تھا اور وہ یہ کھنے تھے کہ ہمارا دیونا ہم سے بہ چھینے! اگر میمان نے آپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی تووہ تمام ہندوستان کو اس کے خلاف شنعل کر دیں گے " بدسلوکی کی تووہ تمام ہندوستان کو اس کے خلاف شنعل کر دیں گے " " آئی اس بات کی فکر نہ کریں! میں ایفین سمجھالوں گا "

یزید محدین قاسم کا فیصله ایل سمح کرخاموش ہوگیا۔ اس کے بعد محدین قام نے اسے نسندھ کے تمام حالات بتائے اور اس ملک کے باشدوں کے ساتھ بے عناد ہے کہ وہ جگائ بن اوسف کا داما دہے۔ ہر ممکن کو شش کریں گے کہ اس کے متعلق فورًا فیصلہ ہوجائے۔ سیسمان نودات بااترائو می کو زیادہ دیرتک زندہ رکھنا خطرناک خیال کرسے گا عمر بن عبدالعزیز اگر مدینہ میں نہ ہوئے توجہاں بھی ہوں تم وہاں بنچوا ور کو کششش کروکہ وہ محکر بن قاسم کی ضمت کا فیصلہ ہونے سے بہوں تم وہاں بنچ جاتیں۔ میرے نز دبک یہ مہم تمام ہمندوستان کی فتح سے زیادہ اہم ہے "

نبرے اُسطے ہوئے کمار میں ابھی جاتا ہوں " "جاد اخدا تھاری مدد کرے "

ذہر بر بدی کر سے سے نکل کر بھاگا ہوا اپنے کرے ہیں ہینجا۔ ناہید فالد
اود دہرہ اس کا انتظاد کر دہ ہے تھے۔ سب نے بک ذبان ہوکر کہا یہ کہا خرلائے ؟
" ہیں مدینے جا دہا ہوں " دہیر حرف اتنا کہ کر بحقب کے کرے ہیں لباس تبدیل
کرنے کے بلے چلاگیا۔ بھوڑی دیر بعد وہ لباس تبدیل کرکے با پر نکلا۔ نا ہبدینے
کوئی سوال پوچھے بغیر کھونٹی سے تلواد اناد کر اس کے باتھ میں دید ڈی ۔
فالد نے اسلے ہوئے ہوئے کہا " میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں "
ذبیر نے تلواد کر کے ساتھ با ندھتے ہوئے کہا " بہیں تم ناہید اور ذہرا
کوئے کر گھر بن قاسم کے ساتھ بھرہ پہنے جاؤی "
دیرانے کہا " بھیا! مدینے میں آپ کو کیا کام ہے ؟"

ربیر نے جواب دیا " میں ایک البے آدمی کے پاس برید کا خطالے کرجانیا موں جو محکد بن فاسم کو بچا سکتا ہے ۔ خالدا تم بھیرہ بہنچ کر سیدھے محد بن فاسم کے کھرچلے جانا اور ذہیدہ کو نستی دینا ۔ مجھے امید ہے کہ میں بھی بہت جلد وہاں بہنچ جا وُں گا۔ نا ہید خدا جا فظ اِ زہرا اِ میری کا میا بی کے لیے وُعاکرنا " زبیریہ مشعل کی دوشنی کے سامنے بیٹھ کرخط لکھنے میں مصروب ہوگیا . مقور ی دیرلبدنیر اندر داخل ہوا . برزیدنے ہا کا کے إشارے سے اسے بیٹھے کے بلے کہا ۔

نہردیر تک بیٹھاد ہا خطاختم کرنے کے بعد بزید اس کی طرف متوج ہوا. اب ایک لمیے مفرکے بلے تیاد ہوجا تیں رین خطر بڑھ لیں !"

بزیدنے خط زبر کے ہاتھ ہیں دے دیا۔ دبر نے خط پڑھا اور اس کے مرجھائے ہوئے جربے برامید کی دوشنی جھلکنے لگی بزید کا پنط حفرت عمر بن عبدالعزیر دجمۃ اللہ علیہ کے نام عاجس میں اس نے محدین فاسم کوعالم اسلام کا جلیل الفذر مجا بار فابن کرنے کے بعد عمر بن عبدالعزیز دجمۃ اللہ علیہ سے یہا بیالی کا عملی کہ وہ اسے سیلمان کے انتقام سے بچانے کی ہرممکن کومشسش کریں ریزید کے مکنوب کے انتقام سے بچانے کی ہرممکن کومشسش کریں ریزید کے مکنوب کے انتقام سے بچانے کی ہرممکن کومشسش کریں ریزید کے مکنوب کے انتقام سے بچانے کی ہرممکن کومشسش

" کورس قاسم جیسے عابد بادباد بیدا نہیں ہوتے ۔ بین نے اپنی دندگی ہیں بڑے دیوں کے عظمت کا بین حیجے اندازہ نہیں بڑے دیوں کے عظمت کا بین حیجے اندازہ نہیں لگا سکت ، جس نے منزہ برس کی عربین سندھ فتح کیااد داب اپنے ایک لاکھ بادہ ہراد الحان بادوں کی موجود گی میں توشی سے اطاعت المیر کی بیٹریاں پیننے کے لیے نباد ہواں بادوں کی موجود گی میں توشی سے اطاعت المیر کی بیٹریاں پیننے کے لیے نباد ہے ۔ گروس قاسم اسلام کے حسم میں ایک ایسا دل سے حس کی ہر دِ فلوکن مجھ ہے۔ ایسا دن کی عمر جرکی دیا صدیت سے زیادہ قیمتی ہے ۔ آب عالم اسلام کو ایک ناقابل نلانی نقصان سے بچا سکتے ہیں "

دبیر نے خطر پڑھ کریزیدی طرف دیکھا اور بو جھا " آپ کو نقین ہے کہ وہ سیمان پر انڈ ڈال سکیس کے !"

رچھ مجھے بقتین ہے۔ تم جاؤ، وہ اس وقت مدینے ہیں ہیں لیکن داستے ہیں ایک لیے منابع فقط اس

كمركمراء سے با برنكل كيا .

داستے بیں محدّ بن قاسم کا کمرہ تھا۔ اندرشعل مُمثّانہی تھی۔ اس نے دروات پروک کر اندرجھا نکا اور بھر کچھ سوچ کر دب پاؤں اندرحپا گیا۔ محدّ بن قاسم گری نید سورہا تھا ایک معسوم بہتے کی سی مسکل مبط جسے زبر نیبندگی حالت میں اکثر اس کے ہونٹوں پر کھیل دہی تھی۔ سر مانے کیطرت دیوار کی کھونٹی پرو، تلوار لنگ رہی تھی جسکے ساتھ کسن اور نوجوان سالا نے سندھ کے مضبوط قلعوں اور سندھ کے باشندوں کے قلوب کومستخ کمہ لیا تھا۔

ابک نامعلوم جذبے کے تخت ذہر کا دل دھڑ کا۔ اس کی آنکھوں ہیں آ نسو آگئے اور وہ کا بیتی ہوئی آواز میں آ ہستہ سے یہ کمہ کر با ہرنکل گیا یہ میرے بھائی! میرے دوست! میرے سالار! فداحا فظ!"

محل سے نکلتے وقت زبرا پنے سہمے ہوئے دل کوبار باریہ کہ کرنسلی دے رہا تھا "نہیں!نہیں!آئم ایک بارا در صرور ملیں گے ب

(F)

" مینے کے وقت محل کے دروازے برتل دھرنے کو جگے۔ نہ تھی۔ گر تمن قاسم دروا دسے سے باہر کلا تو بچوم نے إدھرا دھرسمط کر دروا دسے کے سلمے سٹرھیاں فالی کر دیں۔ فوج کے جمد بدار شہر کے معززین اور بر و بہت آگے بڑھ کراس سے مصافی کر دنے لگے بھیم سنگھ کی باری آئی تو وہ بے اختیار محد من قاسم کے ساتھ بیدٹ گیا۔ اس نے کہا " آپ نے میرااسلامی نام تجویز بنیں کیا "
برسٹ گیا۔ اس نے کہا " آپ نے میرااسلامی نام تجویز بنیں کیا "

کھتا ہوں!' سیر هیوں سے نیجے ایک سیا ہی گھوڑ الیے کھڑا تھا۔ محدّین قاسم نیجے اُرکر

کھوڑے پرسوار ہونے لگا تو یزید بن ابو کبشہ نے بھاگ کرباگ تھام لی۔ محمد بن قاسم کے احتجاج کے جا تھا گا کہ ان تھا کے احتجاج کے باوں کو ہا تھ لگا کی تھے۔ کے احتجاج کے باوں کو ہا تھ لگا کی تھے۔ تھے۔ تھے۔

گھوڑ سے پرسوارم کر محرق بن قاسم نے چاروں طرف دیکھا۔ اُسے کوئی آ تھے آسووں سے خالی نظرند آئی۔ سفیدر لیش بوڈسے برمحسوس کر دہنے تھے کہ اُن کا عزیز ترین بیٹا ان سے دخصدت ہورہاہے۔ بیوہ عورتیں اور تیم بیٹے برمحسوس کر دہنے تھے کہ قدرت ان کا ذہر دست سہار اچھین رہی ہے۔ لوجوان لڑکیاں پر کہدرہی تھیں کہ اُن کی عفت وعصمت کا نگہاں جارہا ہے۔ اُرود کے دردد لوار پر صرت برس دہی تھی۔ ارود کے دردد لوار پر صرت برس دہی تھی۔ ارود کے دردد لوار پر صرت برس دہی تھی۔ ایک بایپ کے اشاد سے پر مشہر کے پر وہدت کی لوجوان لڑکی آگے بڑھی

اپین باپ کے اشاد سے ہر شہر کے پر دہت کی نوجوان لڑکی آگے بڑھی
اود اس بنے محد بن قاسم کو بچولوں کا ہاد پین کرتے ہوئے کہ اس میر سے بھائی ایس
ادور کی نمام کنیا وُں کی طرف سے پر تحف تھا ادی خدمت ہیں بیش کرتی ہوں "
محد بن قاسم نے اس کی طرف احسان مندانہ نگا ہوں سے دیکھتے ہوئے بھیے
قبول کر لیے۔

دیمل کے بازاروں سے سیلمان بن عبدالملک کے قبدی کا گھوڑا بھولوں کے ڈھیردوندتا ہوائکل سے سامان بن عبدالملک کے ڈھیردوندتا ہوائکل سے اُدور کے باشندوں نے کسی شہنشاہ کا عبلوس بھی اس قدرشا ندار ، زیکھا تھا۔ کسی عزیز کی جدائی پر اس قدر آ نسونہ بھا کھے ۔ وہ ہا کھ جنھوں نے دوسال قبل فانج سندھ کوا بنا بدنزین دشمن سمجھ کر تیروں اور نیزوں کے ساتھ اس کا خبر مقدم کیا تھا دمی اب بھولوں کی بارسشس کر دہمے ہے ۔

على وخالد الهيداورز برامحد بن قاسم كم سا الذجاف وال حيد سبابيو سع ما على وخالد ما على مشرك بالمرين على المعلم المع المعنوس بشمل المعالم

# عروب افتان

حضرت عربن عبدالعزيز ملهرى تماذاداكم في عدمسيد نبوي سع بابرنكل أبع عقد المانك ايك سواد درداند يراكر دكا سوار كاجره كردوغبارس أماموا تقاراس کا بہرہ مجھوک، پیاس اور تھ کا وف کی وجسے مرجایا ہوا تھا۔ اس نے عمران عبدالعزيزكو بالقدك اشارس سے اپنی طرف متوج كرنے ہوئے كھے كي كوتشن كى ليكن خشك كلي سے آواز مرفعل سكى ۔ وہ كھوڑ سے سے اثر كر خط نكا لئے كے ليے جبب میں ہاتھ ڈال کر عمر بن عبدالعزیم کی طرف بڑھا لیکن دونین قدم اٹھانے کے بعد لڑ کھڑا کر زمین پر گربٹر اا دراس کے ساتھ ہی تھکے ہوئے گھوڑے نے انسے اوجھ سے ازاد ہونے ہی زمین برگرنے کے بعد ایک جم جری سے کر دم توروا برسوارز برنفا للك اسعام الماكمسجدك جرب بين الم تفوري دير لعدسوار في جب بوس مين كرا تكيين كولين اسونت وين عبالعريز أسك منه. بریانی کے چینے دے ڈیلے گئے: اس نے یانی کا بیالہ چین کر مینے کی کوشش كى ليكن عربى عبدالعزين كمايد مقودى دير صبركرونة تم يهدين بهت زياده يانى يى بيك بروراب كجيد كمالور معلوم بروتاسية تم في دون سے كي نبين كفايا ."

ان میں چالیس وہ سپاہی تھے جو محد بن قاسم کو یا بہ زنجر ومشق مے جانے کے لیے بزید بن الوكسند كے سائد أكے تھے۔ واسط كاكوتوال مالك بن لوسف صالح كى سفادس سے ان کاسالاد مقرر ہوکر آیا تھا۔ الک بن اوسف کوصالح کی بر ہدا بیت تھی کہ وہ راستے ہیں محدین قاسم کے ساتھ کوئی رعایت ناکرے۔ مالک خود مجی حجاج بن الوكسف كے خاندان كائرا ناوشمن كالسكن ادور بہنج كروه بزيدبن ابوكبشه كى طرح محرين فاسم كى سخيبت سے متا تر ہوئے بغير بنده سكا اس كے نعض سائقى بھى الدونسيراس كى دوائكى كا منظرد ميم كراس قدرمتا ثر موت كه وه كھالىب دول سلیمان کے غلط احکام پر مکنہ چینی کرنے لگے پر بیٹے انجیس کر خصن کرتے وہ تأكيد كى تقى كما تفيس عرب المع ساعة بصره ما حافد الميرالمومنين كومي اب

دوبرك وقت سبعت الدين (يجيم سنكم) الدولاكي بروست كي سات ایک ٹیلے برکھڑا دور راستے کی گر دمیں ایک فافلے کوروبوش ہوتے دیکھ کا تھا۔ برومت في ايك مفترى سالس لينه بوت كها يوسنده كالمناب دو پرکے وقت غروب ہودیا ہے "

The transfer of the state of the state of the state of

San Marie Committee Commit

المان والانجار والمركم المانية المانية このとというとうこう ここれにはないとうしい

زبرسے کما در اس تقوری دیر بیٹھ جائیے!

زبیرنے کہا م اگرآپ کا حکم نہ ہونو میں کھڑا رہنے کو ترجیح دوں گا بیجھنے سے انسان پرنینداور تھ کا حملہ نسبتاً ذیا دہ شدید ہوتا ہے!"

ایک عرب نے او جھا "آپ نے داستے میں بالکل آدام نہیں کیا ہ" نربر نے جواب دیا " دن کے وقت بالکل نہیں اور رات کو بھی اس وقت جب میں ہے ہوئن ہو جایا کہ تا تھا "

عمر بن عبدالعزید نے پر چھا یہ تم نے داستے ہیں کتنے گھوڑے نبدیل کے ؟
مارد دسے بھرہ تک ہر پا کیے کوس پر سیا ہمیوں کی چوکیوں سے بین بازہ دم
گھوڑ انبدیل کر تاریا لیکن بھرہ سے آگے وقت بچانے کے لیے بین نے سیدھا
داسترا ختیا دکر نامناسب خیال کیا اور صحراتے عرب عبور کرتے ہوئے کھے لیف
اوقات ایک ہی گھوڑ سے برکئی مزلیں طے کرنا پڑی ۔ اس سے پہلے بیری سواری میں چاد
گھوڑ سے دم قوڑ ہے ہیں !"

عمر بن عبدالعزیر نے کہا " لوگ محدین فاسم کی فنوحات کی داستانیں تعجب فسے سناکرنے تھے لیکن حس سیرسالار کے باس تھادے جیسے سیاہی ہوں، اس کے لیے کوئی قلعہ ناقا بل تنجر نہیں ہوسکتا !"

فادم نے آکر الملاع دی کہ گھوڑے تیاد ہیں۔ زیرادر عربی عبدالعزیر جرے سے با ہزیل کر گھوڑوں برسواڑ ہوگئے :

(Y)

سلیمان کوسندھ سے محمد بن قاسم کے دوانہ ہونے کی اطلاع مل بی عفی اسے بر معلوم ہو جبا تھا کہ اُرک کی طرح مکران اور ایران کے ہر مشہر کے باست درے باست درے

عمر بن عبدالعزین کے اشادے ہر ایک شخص نے ذہبر کے سامنے کھانا دکھ دیا۔
میر بن عبدالعزین کے اشادے ہر ایک شخص نے ذہبر کے سامنے کھانا دکھ دیا۔
میکن اس نے کہا یہ نہیں ایم کے بانی کی ضرودت ہے "اور بھر پھونک کر اپنی جبب ہیں
مائھ ڈالتے ہوئے کہا یہ میں پہلے ہی ہدت وقت ضائع کر جہا ہموں یہ خط
لیکن ..... بُن جیب خالی پاکر اس کی آنکھ بس کھٹی کی گھٹی دہ گئیں۔

زبیرنے کہا یہ تو آپ محدّ بن قاسم کے لیے کچھ کریں گے ؟"
سبیں دمشق جاد ہا ہوں \_\_\_\_ " یہ کھنے ہوئے ایسنے
ایک ساتھی کی طرف د کیمیاا ورسوال کیا یہ میرا گھوڑا تیا دہے ؟"

اسس نے جواب دیا "جی ہاں!"

. دبرنے کہا سمیں آپ کے ساتھ چلوں گا!"

ا کفول نے جواب دیا۔ " نہیں اہم آمام کرد ہم گزشترسفریں بت شمال ہو چکے ہو !

" نہیں ہیں بالکل ٹھیک ہوں میرے نڈھال ہونے کی وجسفر کی کلفت سے زیادہ میرے ول کی سے جیمے اب بہاں ٹھہر کر انتظار کرنے ہیں مجھے سفر سے زیادہ تکلیف ہوگی !"

: ﴿ عُرِّبِن عبد العزيز في كما م بهت الجماء تم كمانا كمالو!

ر نہر نے جلدی خلدی کھانے کے جندلوالے نہ میں دکھنے کے بعد بریط بھر کرمانی بیا اور ایک کولاس میں تیاد ہوں "

غرين عبدالغزيزني ايك عرب كو دوسم الكور بادكرن كاحكم ديا اور

كرين كے اسے اس بات كا بھى اندنشرہ ہے كر دیاں نا بعد كى اواز اس كے حق ين بهت مُعزنا بت أوكى واس ليماس في قيل كالم محدين قاسم كوسدها واسط بنجاما جائے ۔ وہ ان لاکیوں کو بھی تقرہ پنجے سے روکنا جا ہتاہے ۔ شاید دہ میں تک تو دہمال میں جائے " جو کی کے سالارنے مالک کو صالح کا دہ خط د کھایا جس میں یہ ہدا ہت تھی كر فحدين قاسم كواس كى أمدتك روكا جائے : گزشته سفریس محدین قاسم کو قریب سے دیکھنے کے تعدمالک بن اوسف کواس کے ساتھ غایت درجر کی عقیدیت ہو می منی اس کا خیال تھا کہ بقرہ کے توكون كا جوس و مروس سلمان كو محدّ بن قاسم كم متعلق ابنااداده تبديل كرنے پرمجود کر دیے گا: واسط ولید کی موت کے بعد معرایک بار خارجی عنا صرکام کرندن دچا عا، اسے امیدنہ کی کروہاں سے گذین قاسم کے حق میں کوئی اوار اسے گا۔ وه عشائی تمانی العدی دیراپ فیصے سے باہر مراسیانی کی عالت میں مهلما ديا بالأخروه ايك مضبوط اداده في كرم محدين قاسم كي نضم من داخل بوا. محدين قاسم شمع كي روشني مين مبيها ليح الحدد بالحقا مالك نے كہا "أب لسى كے نام كولى خطر بينا جامنے بان تومين انظام وكربن فاليم يعجواب ديار تهنين يرخط نهني مين أمك سي فسم كي مجنيق القشر تبادكردا مول ميرك خبال مين اس سع بتحرزياده دوراورزباده بحج شانے بر کیسکا ماسکے گا" مالك في جواب ديا "اس دقت أب كو كه اين منعلق سوخنا عاسد" مرا المراب ويار مين ايك فرد بهون اور مجليق ايك قوم كى

داستیں اس کاپر تیاک خیرمقدم کردہے تھے اور بزیدنے بناوت کے خوب سے اسے بطریاں پہنانے کی جرات نہیں کی۔ان جروں نے اس کی اکبن انتقام برنیل كاكام كباراس في تمام ترديكها وران بس سع وسب سع ذبا ده تيزاود حكر دور تھا،اسے بھرین قاسم کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے اختیادات دے کرنصرہ دواندکر دبا يه صالح عقاد غازي محدمن قاسم كابدترين دسمن إ بھرہ کے توگ جس بے جبنی اور بے قرادی سے محدین قاسم کا بتطار کر رہے تقے اس سے صالح نے یہ اندازہ لگایا کہ بھرہ میں محدین قاسم کے ساتھ بدسلو کی ک كئ تولوگ بغاوت برامادہ بوجائيں كے دہ محدي قاسم كويا برز تخريمرہ سے واسط الما ما ما عاميا عقاليكن بعرة كي موام كالومن وخوس دعيكرا سف إنااداده اللاعالم المرابط المرا ایک شام محدین فاسم کا قا فلہ بھرہ سے نیس میل کے فاصلے پر ایک سینی کے قریب بنی ایستی کے لوگوں کو بدا ملاع مل حکی تھی کنسندھ کا فاتح اورسیلمان کا قیدی ایک دات بہاں قیام کرنے گا نستی کے مرد ، عورتیں اور بیٹے فرج کی چ کی ك سامع كمرك عقد عورتين محدثن فاسم ك علاده اس لم كي كود عصف كے ليے بقرار تعني ، جس كي وازنے سنده كي تاريخ بدل دا لي تفي محدين قاسم كوديكھتے ہی کئی نوجوان بھاگ کراس کے گرو جمع ہوگئے کئی ہاتھ بیک وقت اس کے

محود ہے کی باگ تھا منے کے لیے بڑھے عورتوں نے بوکی سے کچے فاصلے برسی محمل برداداوتك عمراليا. زبرااودنا بميذكوايك مكان مين كين

جو کی کے عافظ سیام میوں نے مالک بن اوسیت کو تبایا کرصابے راستے کی ہر بسنى من محدّين فاسم كي أو معلكت كي خبرين سن كرسخت مقطرب بيدادرائس بخطره ہے کہ تصرہ کے لوگ شاید ذیا دہ جوش وخروش کے انس کا خرمقدم

کرودی کو محسوس کریں اور ان بیں ایک ایسا اجتماعی ضمیر بپدا ہوجائے ہوسیان کور اور است پر سے اسے یا کم از کم سیلمان کے بعد وہ انتخاب کے معاملہ اس قدر سخت ہوجا نیس کہ سیلمان جسیوں کیلیے آگے بڑھنے کا موقع نہ ہو۔اگہ میراث تسلیم سخت ہوجا نیس کہ سیلمان جسیوں کیلیے آگے بڑھنے کا موقع نہ ہو۔اگہ میراث تسلیم سے متاثر ہوکہ خوام نے بیمسوس کیا کہ وہ امادت کو کسی کی خاندا فی وادث کے سالمان کو خلیفہ منتخب کیا ، توریا یک ایسا مقصد ہے جس کے کہ کے ایسا مقصد ہے جس کے کہ بیمان ہوتا ہوں ؟

مالک بن بوسف نے لاجواب ہوکہ کہا "آپ کا فیصلہ اُٹل ہے ہیں ہار مانا ہوں لیکن ان الم کیوں کے متعلق آپ نے کیا سوچا ؟ مجھے ہوگی کے سیامیوں سے معلوم ہواکہ صالح بھرہ کے لوگوں کے اشتعال کے خو ف سے انخبیں بھی واسط سے معلوم ہواکہ صالح بھرہ نے لوگوں کے اشتعال کے خو ف سے انخبیں بھی واسط سے جانا چاہتا ہے لیکن میرا خبال ہے کہ ان کے بھرہ نہ بہنچے سے لوگ زیادہ شتعی ہوں گئے ۔ بھرہ کے ہرگھریں ناہمید کا انتظار ہود ہاہے ۔ کیا یہ بہتر مہیں کہ صالح محل سے بہلے انخبی بھرہ دوار کردیا جائے ۔

مُحُرِّبُن قاسم نے کچھ سوٹ کرجواب دیا۔" مجھے صرف اس بات کا خیال ہے کہ ناہمید' زبیر کی بیوی ہے اور صالح میری طرح زبیر کو بھی اپنا بدنرین بوشدن خیال کر ناہیے۔ ناہم مجھے پراُمید نہیں کہ وہ ناہمید کے ساتھ کسی بدسلوکی کی جراُت کرے گا !"

مالک نے جواب دیا " بین کئی برس صالح کے میا تھ گزاد جی اہوں وہ انسان نہیں بلکہ سانس ہے۔ اگر ان لوگیوں کے متعلق اس کے منہ سے گئا خی کا ایک لفظ بھی نکل گیا تو بیں آپ کو لفین ولا تا ہوں کہ میرے تمام ساتھی کے مرنے کے بلے تباد ہوں گئے۔ اس بلے میرا مشودہ قبول کیجنے اور ان لڑکیوں کو خالد کے ساتھ

مزورت م اگر مجھے قید کرلیا گیا تو آپ نجودیر نقشہ امیالمومنین کے پاس بہنچادی !" مالک ہے جواب دیا " آپ کی قسمت کا فیصلہ ہو کیا ہے ۔ آپ بھرہ کے بجائے۔ سیدھے واسط جادہے ہیں!"

محرَّين فاسم في جواب دياي مجه يبلك بني يرخيال تفاكه وه مجه لفره ك جانے کی علطی مہیں کریں گے " مالك في كماير اب أب اين متعلق فيصله كرسكت بين. واسط كي كم لوگ آب كے حق میں اوار اعظائیں كے ليكن آپ كے بھرو بہنچ جانے بر ہزاروں مجاہدائب برجان دینے کے لیے تیار مروں کے صافح اس دات یامنے کسی دفت یماں پہنچ جائیگا ۔ اس کے تعدیماری تدبیر ہے سود ہوگی۔ اس وقت ایک ہی صورت ہے کہ آپ وران لواکیوں کو لے کر دوانہ ہو خاتیں۔ وہاں آپ ہرگھر كوايت ليه ايك قلعمريا بين كالم الشيء بروقت بهت نادك يدا" محدّ بن قاسم نے جواب دیا۔ میری جان بچائے کے بیے آپ کنے مسلمالو کی جانیں قربان کرنا جائز بھے ہیں بیااس سے پہلے بھرہ کے لوگوں کی بغاوتوں فے عالم اسلام کو کا فی تفصال نہیں بہنجایا ؟ کیا میری تنہاجان اس فدرسی ہے كراس مع يا لله كلون مسلما بون كى تلوادين البس مين محرا جائين - برادون أعورتين بيوه أوري ميتم بهوجائين والربين عالم اسلام كواس تبابي سنجاني کے بیے قربان بھی ہوجا ڈن لو کیاآپ یم جھتے ہیں کہ میری فربانی اُنٹیکاں جائے \_ كى يەسلمالول كى بدسمتى بىد كەخلافت اب ملوكىت بىن نىدىل بوھى يىد تائهم مسلمانون كاسوا واظم أسي خليفه تسليم كرسنه كي غلطي كريكا ب اوراس ، وقت مبری بغاوت فقط خلیفرسلیمان کے خلاف نہ ہوگی بلکہ قوم کے سواد الم کے خلاف ہو گی لیکن ممکن ہے کہ میری قربانی کے بغید دلوگ اپی اکس

بصره بھیج دیجیے، بیں چندسپاہی بھی ساتھ کیے دینا ہوں اور اگر آپ کو اسلام کاستقبل بہت زیادہ عزیر ہے تو آپ انحقیں ہدایت کرسکتے ہیں کہ وہ بصرہ میں کسی بغاوت کی حوصلہ افزائی نذکہ بی "

می بن خاسم کو اچا نک ایک خیال آیا اورانس کے دل بیں بعض فیلے ہوئے احساسات جاگ اسطے، وہ اٹھا اور بیفرادی کی حالت میں خیمے کے امد ٹھلنے لگا۔
مالک اس کی حرکات کا بغور مطالعہ کر رہا تھا۔ محد بن فاسم بارباد مطھیال بھنچ کرسی مالک اس کی حرکات کا بغور مطالعہ کرنا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ کرسے میں چند شہر در دست اراد سے کوفی بات کیے بغیر با ہز کل آیا اور سیا تھ والے خیمے لگانے کے بعد وہ مالک سے کوئی بات کیے بغیر با ہز کل آیا اور سیا تھ والے خیمے میں خالد ان ہیداور نہا کو ارسے کہا جو الدی اور نہا کو ارد کی۔ خالد ان ہیداور نہا کو استی سے بلالو جلدی کرو "

وبی ب بدر بدر ما سام مالک فارد و بالداسی د فارسی کی طرف چلاگیااور خد بن قاسم مالک فارد می مالک کی طرف میواید ای مالک کی طرف متوج بهواید ای فرد اجاد گلورسے تباد کر وابیس بنیس بای به علی بھی بماسے ساتھ جائے گا!"

الک نے پرائمید موکر او چاہ تو آپ جارہے ہیں ؟ محد من قاسم نے جواب دیا '' اگر تھاری اجازت ہوتو میں اتھیں اعرہ چور آرڈن میں انشاء اللہ صبح تک واپس آنجا قرن گا!"

مالک نے جواب دیا یہ آپ دالیس آسنے کا نام ندلیں۔ بہتریہ سے کہ آپ سندھ کا دمنے کریں۔ میں چند دنوں میں آپ کی بیوی کو دیال پہنچا دیستے کا انتظام کر دول گا "

ا میرے متعلق بار بارغلط اندازه مندلگاؤ میری شخصیت النبی نهیں جو کہیں جھی سکے میں فقط چند کھات کے

بلے گھرجاناچا متا ہوں اور وہ بھی اس صورت بیں کہ تم میرے و عدے کا عنباد کرو اگرصالے آج دانت بھرہ مصروار نہیں ہوگیا تو بیں وعدہ کرنا ہوں کہ اس کے یمال بہنجے سے پہلے والیں آجاؤں گا ہے۔

" صالح جیے آدی ابسے حالات ہیں دات کے وقت سفر نہیں کیا کہتے۔ وہ دن کے وقت سفر نہیں کیا کہتے۔ وہ دن کے وقت سواق کی دبین پر بھونک بچونک کر قدم دکھتا ہے۔ بیں گھوٹسے نیاد کرتا ہوں۔ اگر آپ بھرہ بنج کہ والس آنے کا ادادہ تبدیل کر لیس قومیری فکر نہ کریں ہیں آپ کے ساتھ ایک سپاہی بھی دبتا ہوں۔ آپ اس کے ہا تھ بہنام بھیج دیں۔ بیں اپنے ساتھ بول کے ہمراہ سندھ حیلا جا وں گا!"

محدّ بن قاسم في ذرا تلخ بهوكركها " مالك تم مجهے بارباد نادم مذكر و ـ الرخصين مجه براعتباد نهيس تو مين نهيس جاتا !"

مالک نے کھسیانا ہو کر کہا سے نہیں بنیں ایس گھوڑوں کا منظام کرتا ہوں۔ آگ تبار ہوجائیں "

مقولی دیربعد محدین قاسم ، خالد، نامید، دهراا و دعلی صبادف ارگھودوں پربعرہ کاڈخ کر دہیے ہے۔ محدین قاسم نے داستے ہیں صالح سے مکر کا خطرہ محسوس کرنے ہوئے بھرہ کی عام شاہراہ سے کتراکر ایک دوسراا ورنسبنٹا لمبار است اختیاد کیا :

(F)

آدھی دات کے قریب خادمہ بھاگتی ہوئی ذہیدہ کے کرے ہیں داخل ہوئی اود استھ بچھوڑ کر حکاتے ہوئے کہنے لگی "ذہیدہ! دہیدہ!! وہ آگئے وہ آگئے! ذہیدہ پر ایک سکتے کا عالم طادی تھا۔ خادمہ نے ذرابلن راِداذیس کہا۔ گئی اور محد بن قاسم ، خالداور علی کواس کمرے میں پنچانے کے بعدز مبدہ کے کرے کمرے میں داخل جوا :

(8)

دات کے بچھے ہر محدین قاسم ابتے کرے میں بیٹھا ذہیرہ سے باتیں کہ
دہا تھا کرے کا دروازہ کھلاتھا۔ ذہیرہ کبھی کبھی اپنے شو ہرکے چہرے سے نگاہ
ہٹاکر باہر چھا مکتی اور آئکھوں میں آئسو بھر کررہ جاتی۔ سپیپرہ مسیح اسسے شام
جُوائی کا پیغام دسے دہا تھا۔ مرغ سحر کی اذان سے کچھ دیر پہلے ہی محدین قاسم
سفر کے یہے تیاد ہوگیا۔

" زبیده کی والده محد بن فاسم کے متعلق سیلمان کے ادادوں سے واقعت ہوتے ہی زبیدہ کے ماموں اور بھرہ کے جنبد بااثر مسلمانوں کے وفد کے ساتھ دمشق دوانہ ہوچکی تھی۔ محد بن فاسم نے اسطے ہوئے کہا یہ افسوس ہیں ان سے مل نہ سکا۔ ذبیدہ ا مجھے امید ہے کہ نا ہمیدا ور ذہرا تھیں اُداس نہ ہونے دیں گی۔ ابھی چند دن ہی کوسٹسٹ کرنا ہمیدا ور ذہرا تھیں گوپتر نہ چلے "
گی۔ ابھی چند دن ہی کوسٹسٹ کرنا کہ ان کی آمد کا کسی کوپتر نہ چلے "
ذبیدہ ہونے جینے کرنج کیوں کو ضبط کر دہی تھی لیکن اسس کی نگا ہیں کہ دہی تھیں بیر ہے جینے کرنج کیوں کو ضبط کر دہی تھی لیکن اسس کی نگا ہیں کہ دہی تھیں بیر ہیں جے جادہے ہیں ؟"

محدُّ بن قاسم نے کہا یہ زبیدہ! خداحا فظ!" ذبیدہ نے متبی ہوکر کہا یہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو اطبل تک چھوڑ آؤں ؟"

اس نے جواب دیا" نہیں تم ہیں کھرد ۔۔ اور میری طرف اسس طرح نہ دیکھو!" " زبيره إلحد البا!"

زبیده کی عالمت اس بھٹے ہوئے مسافر کی سی تھی جے کسی نے ہے ہوشی کی حالت میں جینے ہوئے مسافر کی سی تھی جے کسی نے ہے ہوشی کی حالت میں جینے ہوئے صحابط اُن خلاتا ن بیں جینچا دبا ہو جو ایک گھونٹ بائی کو ترسنے کے بعد در با میں عوسطے لگار ہا ہو۔ جذبات کی شدت سے زبیدہ ایک ثانیہ کے لیے ہے حس وحرکت مبھی دہی۔ خادمہ نے مشعل جلا کرد کھ دی اود کھا۔ "زبیدہ اِ املو اِ ان کے ساتھ چند مہمان ہیں"

أنى وبرمين زميده اپنے حواس بيت فالو پاچى عقى " وه كمال باي ؟ "اُس نے لوز قى ہوئى آواز ميں سوال كيا .

" ده اصطبل میں گھوڈے باندھ دہے ہیں۔ دولر کیاں صحن میں کھڑی ہیں۔ ذبیدہ نے باہر نکل کرچاند کی دوشنی میں دہراا ور ناہید کی طرف دیکھا ور کہا "آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں۔ اندر آئیے۔ میں ابھی خواب دیکھ دہی تھی آپ ناہیداور ذہرا ہیں نا؟"

نا بہد بواب دید بغیرا کے بڑھ کر زبیدہ سے لیک کئی اور ذہراکی انکھو یں ضبط کی کوشش کے باوجود آنسو اُٹرائے۔ نا بہدیسے علیحدہ ہوکر زبیدہ، زبراکی طرف منوجہ ہوئی اور اس سے آنسووں کی وجہ او چنا چا ہتی تھی لیکن اننی دیر میں محدین فاسم ، خالد اور علی فریب آتے دکھائی دیدے۔

محدٌ بن قاسم كے ساتھ دواجنبى دىكھ كر زبيدہ نے ناہيداور زبراكواندر كجانا چام ليكن ناہيد نے كها يو ہميں دوسرے كرے بيں آرام كرنے ديسجے ہم بهت تھى ہوئى ہيں "

ذبده فی کمار بهن اچھا اکن آدام کریں " فادم ذبیدہ کے اشارے پر زہراا ورنا ہیدکودومرے کرے ہیں ہے . 41

خد بن قاسم نے گھوڑے پرسوار ہو کرمصافے کے بلے کا تفریر ہایا ۔ خالد نے جذبات سے مغلوب ہو کر اس کا ہا تھ ا بینے ہو نٹوں سے لگالیا سِمیرے دوست! میرے بھائی اِ میرے آتا فا فدا حافظ!"

فالدکے آنسو محدین فاسم کے ہا تھ پرگریٹے۔ وہ ہاتھ پھڑاکر علی کی طرف متوجہ ہوا۔ علی اس کا ہاتھ مضبوطی کے ساتھ ابینے ہا تھوں میں تھا م کر کانیتی ہوئی اواز میں خدا جا فظ کہ کرسسکیاں لینے انگا۔

دروازے سے باہر نکلنے ہوئے محدین فاسم نے بیچے مرکر دیکھا محن بیں چندقدم کے فاصلے پرتین عورتیں کھڑی تھیں۔

پر در میں وقت بھرہ کی مساجد میں اذائیں گو کجے دہی تھیں۔ محمد بن فاسسی اس بازار میں سے گزر ہا تھا۔ جس میں کچے عرصہ قبل بھیرہ کے بوگوں نے سندھ ب حملہ کرنے والی افواج کے سنرہ سالہ سپر سالار کا شاندار جلوس دیکھا تھا۔ شہر سرکھ دور جاکہ اُس نے ایک ندی کے کمنا رہے صبح کی نماز اداکی اور

شہرسے کچے دور جاکہ اُس نے ایک ندی کے کنا دے صبح کی نماز اداکی اور گوڑے پر سواد ہو کر اُسے سربط جبوڑ دیا ،

(4)

فلیفرسیمان سبحد میں مغرب کی نماذ کے بعد فقرِ خلافت میں داخل ہورہا ۔ عقالہ بیچھے سے کسی نے آوازدی رسم لیمان!" مقالہ بیچھے سے کسی نے آوازدی رسم لیمان!"

اس آواز بین عفیہ بھی تھاا ور مبلال بھی اسلیمان نے پونک کر بیچھے دیکھا ادر کہا ی<sup>رد</sup>کون!"عمر بن عبدالعز برنے اس سوال کا بواب دینے کی مجانے سلیمان کاباز ذیکڑ لیا اور کہا ی<sup>ر</sup> سلیمان! خدا کوکیا جواب دوسکے ؟" ذبیرہ کی نگاہوں کے سامنے آنسوڈن کے بید دسے حاکل ہودہے تنے۔ اس نے آنکھیں بندکرتے ہوئے کہا بوجائیے!"

محرّ بن قاسم ایک لخط کے لیے پانی کے ان دو قطروں کی طرف دیکھتا دہا جن میں مجرّ بن قاسم ایک لخط کے لیے پانی کے ان دو قطروں کی طرف دیکھتا دہا جن میں مجرّ ادواطاعت کے ہزادوں دریا بند تنظے ۔اس نے دومال نکال کر مبید کے آئسووں کو پو کچھنے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن اس نے پھر کہا ہم جائیے!"
محرّ بن قاسم نے دوقدم آگے کی طرف اعلانے ادرایک باد مر کر درکھا اور لیے لیے قدم اعلانا ہوا با ہر کی گیا۔

اصطبل کے سامنے اُسے خالداور علی دکھا تی دیے اور اس نے پوچھا۔ "خالد اِنم ابھی نک سوئے نہیں ؟"

> اس نے بواب دیا " ہم ہیں سے کوئی بھی ہمیں سویا " محدّ بن قاسم نے کہا یہ جاؤ ادام کرد!" مدلیکن میں اس کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں!"

محراب قاسم نے خالد کے کندھے پر ہا تقدیکے ہوسے جواب دیا۔" ہیں تھادسے جذبات سے واقف ہوں لیکن صلحت کا بہی تقا صابے کہ تم ہیں تھ ٹر برمیری زندگی کا ایسا جہا دہے جس ہیں مجھے ساتھیوں کی عرودت نہیں!" " ہیں اپنے سالاد کے حکم کی تعمیل سے انکاد نہیں کرسکت لیکن جمے سالے بہاں عظمرکرا ہے کے انتظار کی ہرگھڑی قیامت ہوگی!"

محرات فاسم نے جواب دیا۔ در بہ مخصادے سالاد کا حکم نہیں۔ مخصادے درست کی خواہد نے ان حالات میں مخصادے بیا میراسا تھ دینا تھیک نہیں تم بعد میں اسکتے ہو "

خالدنے ما بوس ہوكر على كى طرف دىكيفا اوروه اصطبىل سعے كھوڑانكال

ہے تو مجھسے یہ توقع مذر کھنا کہ میں تھیں مسلما اوں کی گرون بر بھرکی دیکھتے دیجھ کر خاموش دہوں گا۔ تم شایداس بات پرخوش ہوگے کہ قدرت نے آج تھیں استقام کا موقع دیا ہے لیکن تم اس نوجوان کی عظمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے ۔حب کےجاں مناد متعاد مع ان منادول سي كهيس زياده بيس بحبس كي للواد تحادي تلواد معانياد تراورس کے تیر محادے نیروں سے زیارہ جگر دوز ہیں لیکن اس کے باوجودوہ ایک عاقبت نااندلین امبرک ساسنے سرکسلیم خم کردہاہے ۔ تم نے بچامسس ا ومیوں کوائسے قبد کرسے لانے کا حکم وسے کرسندھ بھیجا تھا لیکن تم ہی تبا واگر تم خوداس کی جگر بوشف اور تھیا رسے باس ایک لاکھسے زیادہ جاں نثاروں کی وج بهوتی اور بند بدتمویں جاکرخلیف کا بیچم سناتا کد میں تھیں رنجیریں بہناکر ا جاناچاہتا ہوں۔ توتم ان بچاس آدمیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہتھارا اپنا مھائی تھادا امبر تھالیکن تم تمام عمراس کے خلاف طرح طرح کیس زشیں كرف ربيع ليكن محدّ بن فاسم تحقيب الهجي طرح جاننا تحاء السيد تم سيكسي مجلائي كى اميدى تى وه الرجابت توسنده كے بركھركو اچنے ليے فلعرب اسكت تھا۔ وہ اكرتمها رسيه اللجي كوفتل بجي كرويتا توجي شايدتم اس كالمجور بالأرسكة ليكن اس کے باد بوروہ محقادی اطاعت سے منحرف نہیں بہوا۔ کم اچنے انتقام سے نبادہ نبين سوج سكے ماس كے سامنے عالم اسلام كامستقبل ہدے كيا تم أس سے اس بات كالنتقام لينا چاست بوكدوه حجاج بن يوسعت كاداما دسي ؟ اورفنون حرب كى نماتش بين اس في تحيي نيجاد كهايا تها وكاش اجس طرح وه ايك سیاہی کے فرانف سمحفنا ہے۔اسی طرح تم بھی ایک امیر کے فرانف سمحصوراس کی ا واج مندوستان کے آخری کونے تک اسلام کا پرجم اسرانے کا تہر کرچی عين اكراسه والبس مذملا باجامًا نوشا يدوه اس وقت نك راجبونا مذفح كرجيكا

سیمان انتهادر بے کا خود بیند کھا ایکن عمر انعزیر کی شخصیت کے سلمنے وہ مرعوب ساہوکر دہ گیا۔ زبیر چند فدم کے فاصلے پر کھالیکن شام کے دھند کھے بین وہ اسے فرا بہچان نہ سکا۔ اس نے ادھرادھرد بیجے ہوئے کہا " مجھے آپ کی گفت گو کاموضوع نازک معلوم ہوتا ہے کہا اس کے بلے تخلیہ مہتر نہ ہوگا ؟ آتے ! اس کے بلے تخلیہ مہتر نہ ہوگا ؟ آتے ! اندھ لیس "

عُرِّبن عبد العزمز ف كها يسمى تومسعد مين لوگوں كے ساھنے تھادا دامن عراف كالعزمز في الله الله الله الله الله ال مكر في كے بيلے آيا تھاليكن اب جلوجلدى كرو - آؤر بيرتم بھى!"

چندفدم چلنے کے بعد بینول محل کے ایک کشادہ کمرہے ہیں داخل ہوئے۔ سلیمان نے مشعل کی روشنی ہیں زمیر کی طرف دیجھااور کہا رسیں نے تھیں کہیں پہلے مجمی دیکھا ہے "

عُرِّبِی عبدالعزینے کہا میں اب باتوں کا وقت نہیں ہیں محکی بی قاسم کے متعلق کچھ کھنے ہوں قاسم کے متعلق کچھ کھنے کے متعلق کچھ کھنے کے ایما ہوں ؛

محدَّ بن قاسم کانام سُن کرسیلمان نے غصّے اور اصطراب کی حالت ہیں عمر کی طرف دیکھا اور کہا ہے اور یہ سے۔ کی طرف دیکھا اور کہا یہ تواس کی سازئش مدینے تک بھی پہنچ جبی ہے اور یہ سے۔ اس کا دوست ہے ہے۔

ذبیرنے کہا " بیں اس کی دوستی سے انکار نہیں کرتالیکن بدغلطہ ہے کہ محد من خاصرے کہ محد من خاصرے کہ محد من خاصر کے محد من فاسم آپ کے خلاف کوئی سازش کر دہاہے۔ میں بزید مین ابوکبشنہ کا ایچی بن کر مدینے بنیجا تھا "

سیمان کچه کمنا چا به تنا تفالیکن عمر بن عبدالعزیز نے بزید بن ابوکبشه کا خط اس کے ہاتھ میں دیستے ہوئے کہا ' پہلے یہ بڑھ لو۔ یزید متھا دسے خاص احباب میں سے بیے ۔ اگر اسے محدّ بن فاسم کی معصومیت ایسا خط سکھنے پر آمادہ کر سکتی مراب بإره لبيجه "

عربن عبدالعزير فطير مرسرى نگاه داف كے بعديہ خط زبرك ما تھيں ا

"اب خداکرے، یہ وقت پر پہنچ جائے۔ تم بہت تھکے ہوئے ہو کیا یہ بہترنہ ہوگاکرسی اورکو بھیج دیا جائے ؟"

ذبرنے بواب دبار برخط ماصل کرنے کے بعد میری تفکاوٹ دور موج کی اسے بین آئی کو اطمینان دلاتا ہوں کہ داستے ہیں آئا م کیے بغیر واسط پنج سکنا ہوں اگر مجھے داستے کی جو کمیوں سے نازہ دم گھوڑے ملتے جائیں تو میرا ادادہ ہے کہ میں طویل داستہ ان کرنے کے بیات سیدھا صحراعبود کر لوں "

سیلمان نے ایک اور حکم نامہ داستے کی فرجی بچکیوں کے نام لکھ کر زبر کے حوالہ کا میں کھے کہ زبر کے حوالہ کے حوالہ کا میں کے حوالے کیا۔ غلام سے آگر اطلاع دی کہ گھوڈ ا تباد ہے۔ زبر نے سیان کے ساتھ مصافی کرنیکے بعد عرض عبد العزیز کی طرف ہا تھ بوسے کہا۔ مارے میرے لیے دُعاکریں !"

عرض عبدالعزیزنے فدا حافظ کھتے ہوئے زہر کی طرف غورسے دیکھا۔ اس کے جبرے پر موجید کھے بہتے ایک طویل سفر کی کلفتوں سے مرجھایا ہوا تھا، امید کی دوشنی جھلک رہی تھی۔

مفولى ديربعدز برايك نيزد فبار كمودب برواسط كارح كردما عاب

(4)

صحرا جود کرنے کے بعد زبر ایک دات نیسرے پیر کے قریب ایک سرمبزد شادآب علاقے میں سے گزرد ہا تھا مسلسل بے آزامی سے اسس کے اعضاً ہوتا۔ آئے مچھے دمشق بہتے ہی بینہ چلاہے کہ تم نے اسے صالح کی نگرائی میں واسط بھی ویا ہے اور تم اس کے لیے کوئی بدترین سزا بخویز کر بھے ہولیکن یادر کھونم اس کی عظمت اس سے نہیں جین سکتے ۔ لوگ جلاد کی تلواد جُول سکتے ہیں لیکن شہید وں کا بخون نہیں بہت بھی الیکن اب باتوں کا وقت نہیں اگر فاتح سندھ کے سینے میں بہونے والا نیرا بھی نک متھا در ہا تھ میں ہے اگر فاتح سندھ کے سینے میں بیوست بہونے والا نیرا بھی نک متھا در ہا تھ میں ہوئے والا نیرا بھی نک متھا در ہا تھ میں ہوئے اس نہائی تو ایس کے سب سے بڑے دور نہائی کو اس زمانے کا سب سے بڑے دیک وہ اس وہ تھیں اسلام کے سب سے بڑے دیشن کے سب سے بڑے دیشن کے سب سے بڑے دور کر دوں ، کمسلمالوں کی جہا عت بیں متھا دیے جیسے امیر کے لیے امیر کے اور کو کر کہ میں وہ اس کے سب سے بڑے دور کر دوں ، کمسلمالوں کی جہا عت بیں متھا دیے جیسے امیر کے اور کو کہ کے ایک میں اسلام کے سب سے بڑے دور کر دوں ، کمسلمالوں کی جہا عت بیں متھا دیے جیسے امیر کے اور کو کہ کہ کہ میں اسلام کے سب سے بڑے دور کر دوں ، کمسلمالوں کی جہا عت بیں متھا دیے جیسے امیر کے اور کو کہ کہ کہ کا تھیں ا

سلمان کا غفتہ ندا مت بین نبدیل ہو چکاتھا۔ وہ اضطراب کی عالت بین مظھیال جینچ کر کمرے بین طبیلنے کے بعد شعل کے سامنے ڈکا۔ بھراس نے بڑن عبدالعز بر اور زبیر کی طرف دیکھا اور گھیرائی ہمچنی آفراز میں کہا "کاسٹ ! آپ دود ن پہلے آجائے، میرائیر کمان سے زبیل چکا ہے۔ اب میں کچھ نہیں کرسکتا!" دود ن پہلے آجائے میرائیر کمان سے زبیل چکا ہے۔ اب میں کچھ نہیں کرسکتا!" بھر بین عبدالعز برنے پوچھا " تو تم اس کے قبل کا حکم بھیجے ہی ہو ۔ ؟" سال اس اس کے قبل کا حکم بھیجے ہی ہو ۔ ؟"

. سلیمان نے اثبات میں سر ولایا۔

زبیرینے کہا ۔" اگر آئی وسراحکم لکھ دیں تو بیں شایدوقت پر پہنچ سکوں"
سیمان نے تالی بجائی ۔ ایک غلام تعمیل کے بیے آئم وجود ہوا :
سیمان نے کہا یہ میرید اصطبل کا بہترین گھوڈ ا تیاد کر دو۔"
غلام چلاگیا اورسیمان خط تکھتے میں مصروف ہوگیا ۔
خط ختم کرنے کے بعد سیمان نے عربی عبدالعزیز کو دیتے ہوئے کہا۔

شل ہو چکے تھے، سرود وسے بھٹ دہاتھا۔ گھوڑسے کی تیزرناری کے با دجود کھے بہر کی ہوا کے نوش گواد بھو نکے اسے بھے پر سرٹریک کر دنیا وہا فیہا سے بے نجر ہموجانے پر مجبود کر دسے تھے ۔ ایک نا قابلِ نسخیر م کے باو ہو دکھی کسس کی ہنگھیں خود بخود بند ہوجا تیں، لگام بر ہا تھوں کی گرفت ڈھیلی پڑجاتی اور کھوڑسے کی رفقاد تھوڈی دیر کیلیے کے سست ہوجاتی لیکن ایک خیال ا چانک کسی تیز نشتر کی طرف دیکھی ارد کھوٹسے طرح اس کے دل میں اتر جاتا ۔ وہ پھونک کر ستادوں کی طرف دیکھتا اور کھوٹسے کی دفتا دیر کھوٹسے کے دل میں اتر جاتا ۔ وہ پھونک کر ستادوں کی طرف دیکھوٹسے کی دفتا دیر کھوٹسے کے دل میں اتر جاتا ۔ وہ پھونک کو ستادوں کی طرف دیو کھوٹسے کی دفتا دیر کھوٹسے کی دفتا دیر کھوٹسے کی دفتا دیر کی دفتا دیر کھوٹسے کی دفتا دیر کی دفتا دیر کھوٹسے کی دفتا دیر کی دفتا دور کی دفتا دور کی دفتا دیر کی دفتا دور کی دفتا دیر کی دفتا دور کی دفتا دیر کی دفتا دور کی دفتا دیر کی دفتا دور کی دفتا دور کی دفتا دور کی دفتا دور کی دفتا دیر کیا دیا دیا دور کی دفتا دور کیا دیا دیا دیر کی دفتا دور کی دفتا دور کیا دور کیا دور کیا دلیں دکتا دور کی دفتا دور کیا دور کیا دور کیا دیا دور کیا دور

اس کی منزل قریب آچی تھی۔ وہ نصور میں سیمان کا خطصا کے کے ہاتھ
میں دے دہا تھا ۔۔۔ قید خانے کے دروازے پرمحد بن قاسم سے بغل گرہو
دہا تھا۔ وہ کہ دہا تھا۔ معرفی اللہ میں اب سوجا نا چاہتا ہوں کیسی ندی کے کناکہ
کسی درخت کی تھنی اور تھنڈی چھاؤں میں ۔۔ اور دیکھو، جب نک میں تود
تازہ دم ہوکر نہ آتھوں، مجھے جگا نامت ۔ نیندکتنی عجیب چیز ہے۔ ہرد کھی تازہ دم ہوکر نہ آتھوں، مجھے جگا نامت ۔ نیندکتنی عجیب چیز ہے۔ ہرد کھی اوا متا مداوا۔۔ ہردرد کا علاج ۔۔ میں کم اذکم ایک دفعہ جی بھرکر سونا چا متا مداوا۔۔ ہردر دکا علاج ۔۔ میں کم اذکم ایک دفعہ جی بھرکر سونا چا متا ہوں ۔۔ لیکن نہیں ۔۔ میرے دوست انتھیں سلامت دیکھ کر میری نیند اور تھکا وٹ دور ہوجائے گی !"

افق مشرق برجیح کا سادا موداد مود و با تقا۔ ذبیر کا تصوّد اسے کمیں دور کے جاد ہا تھا۔ وہ بھرایک باد دیبل کے داستے ہیں ایک شیلے پر کھڑا تھا اور کمسن ادر نیجوان سپر سالاد کے یہ الفاظ اس کے کالوں ہیں گو کچے دہے ہے : منادے یہ الفاظ اس کے کالوں ہیں گو کچے دہے ہے ۔ اس ستادے کی ذندگی پردشک آتا ہے۔ اس کی ذندگی پردشک آتا ہے۔ اس کی ذندگی پردشک آتا ہے۔ وکھو کی ذندگی پردشک میں قدد اس کا مقصد ملندہے۔ دکھو کی دندگی جو ناسف ہونیاکو کی المساب کی کے کہ دیا ہے کہ میری عادمتی ذندگی پر ناسف بیردنیاکو کا طب کرکے کہ دیا ہے کہ میری عادمتی ذندگی پر ناسف

نه کرو قدرت نے مجے سورج کا اپنی بناکر بھیجا تھا اور بیں اپنا فرض پود اکر کے جادیا ہوں ۔ کاش! بیں بھی اس ملک بیں آفناب اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے صبح کے ستاد سے کا فرض اداکرسکوں: ذہبر کے دل بیں ایک ہوک سی ایھی اور اس نے بھرا کیہ باد تھکے ہوئے گھوڈ سے کو پوری دفرا دسے جھوڈ دیا۔ اُفقِ مشرق سے شب کی دوائے سیاہ سمٹ دہی تھی۔ جسمے کا متادہ لود کے آبنیل ہیں جھیپ گیا اور آفناب خونی فیا بہن کر

ذبیر سفا خری چوکی سے اپنا گھوڑ ا تبدیل کیا ۔ دوکوس اور جلنے کے بعد فریر و متر نظر پر و اسط کی مساجد کے مینادنظر آ کرسے عظے ۔ دہ ہر قدم پرہیم و رجا کے اُکھٹے بھوسے طوفانوں ہیں اُمید کی مشعل جلادہا تھا۔

شهرکے مغربی در دانسے بر آدمیوں کا ہمجوم دیکھ کرز بیرنے گھوڑ ہے کی باک کھینچی اور چند لوجوا اول کے کندھوں پرکسی کا بنازہ دبکھ کر انربی انائکوں بیل کھینچی اور چند لوجوا اول کے کندھوں پرکسی کا بنازہ دبکھ کر انربی انگوں بیل اس کا بوجھ سہماد سنے کی طافت نہ تھی۔ بھر بھی اس نے ہمت کرکے ایک عرب سے پوچھا یہ صالح کہاں دہنا ہے ؟"

عرب نے اس کی طرف مقادت سے دیکھتے ہوئے ہواب دیا ۔ در تم کون ہو ؟ اس سفاک سے تھاداکیاکام سے ؟"

نه برسف ببندانو جوالول کی پرتم آنگھیں دیکھیں۔ بھرعرب کی طرف دیکھا اور د حرسکتے ہوئے دل بر ہائے رکھ کر بولا " بیں دمشق سے خلیفہ کا ایک صروری بیغام لایا ہوں ''

عرب نے سوال کیا '' فلیعنہ نے اب کس کے فتل کا حکم بھیجا ہے ؟' دبرسنے بچھرائی ہوئی آئیکھوں سے عرب کی طرف دیکھتے ہوئے ہوئے۔ دبرسنے بچھرائی ہوئی آئیکھوں سے عرب کی طرف دیکھتے ہوئے ہوئے۔

«پیجنازه کِس کاپنے ؟"

دیکھو گھر جا بسا۔ سندھ کا آف اب واسط کی خاک میں روبوش ہور ہاہے اُکھو! لوگ تھادے دوست کا جناذہ سے جا رہے ہیں!"

ذبیرنے آنگھیں کھولیں اور مربیتان ساہو کر لولا \_\_\_ر خالدیم ؟

میں کہاں ہوں ؟ \_\_ اُف بیں شاید بنے ہوس ہو گیا تھا۔ وہ جست ذہ ؟

مجھے سے شاید کوئی بیر کہ دیا تھا کہ \_\_\_ نہیں انہیں ! اِ \_\_\_ وہ

مخد بن قاسم بنیں ہوسکتا \_\_\_\_ دیکھو بیں اس کی دیا تی کا حکم لایا ہوں "

د بیرنے خط نکال کر خالد کو دیے دیا اور کہا جو خالد اِ اسے جلدی سے مہالے کے یاس بہنجا دو !"

خالد نے بیات کی سے کا غذے گرزے کی طرف و میکھا اور اسے ذہین بر پھنیک دیا۔ ذہیر مہوت ساہوکہ خالد کی طرف دیکھ دیا تھا۔

اید معروب نے حجک کر شط اکھا ایا اور اسے کھول کر ٹریضتے ہی چیا اٹھا:
" امیرالمومنین کا تحکم تھا کہ اسے عرّت سے ساتھ دمشق بینچا یا جائے۔ صالح نے اسے اپنے اداوے سے قتل کیا ہے۔ امیرالمومنین ابیبا حکم نہیں دے سکتے نے۔ واسط کے سلمانو! محدّن قاسم کی دوج انتقام سکے یا دیکھتے ہو؟ \_\_\_ آؤ میرے ساتھ آؤ!"
کیا دیکھتے ہو؟ \_\_\_ آؤ میرے ساتھ آؤ!"

پچوم کے کھسک جانے کے بعد خالد نے زبر کو اٹھا نے کے بیے سہادا ہے نے کی کو سشش کی لیکن اس نے کہا " میں اب ٹھیک ہوں جبو !" دونوں اٹھ کر فہرستان کی طرف ہے۔

جس وقت لوگ محرّب قاسم کی لحدمپریٹی ڈال رہے تھے، کوئی بیجاس توجوان صالح کے مکان کا دروازہ توڑ کر اندر داخل مہوستے اور المواریں سونت کر اس بر ٹوط ٹیرے :